# whish sha

د اکثر دهم ديو سواي





## © ڈاکٹر دھرم دیوسوامی

نام كتاب بريانه كى فارى خدمات

مصنف : ڈاکٹر دھرم دیوسوامی

طباعت :

اشاعت : نومبر۲۰۰۴

ناشر : دُاكْرُ دهرم ديوسوامي، ۵۳، بلاك E-1، پاكٹ اا، كيشرها، روخي، د تي - ۸۵

تعداد : ۲۰۰۰

كېوزنگ : فراېى كمپيوٹرس، 400/1/19A،منيركا،نى د ، كلى – ١١٠٠ ١٢٠

قیمت : ۱۲۵روپئے

یے کتاب اردوا کادی د ہلی کے مالی تعاون سے شائع کی گئی ہے۔

(نسار

ا پنی اس نا چیز کوشش کو اپنے مربّی جناب مالک رام مرحوم کے نام معنون کرتا ہوں

### مقدمه

میں سوامی صاحب کواس وقت سے جانتا ہوں جب وہ اپنے ڈاکٹریٹ کے مقالے
"طبقات شاہجہانی" مصنفہ محمد صادق ہمدانی، کی تحقیق و تالیف میں مصروف تھے۔انھوں نے
ڈاکٹریٹ حاصل کرنے کے بعد بھی فارس زبان و ادب سے اپنا ذوق وشوق باقی رکھا اور
"ہندوستان کی اساطیری داستانوں" اور "جپ جی" " رانو"، دیوداس جیسی اہم کتابوں کوفارس کا
جامہ پہنایا اور انھیں شاکع کرایا۔

پچھے پچتیں سالوں ہے آل انڈیاریڈیو کی''دری یونٹ' ہے وابستہ ہیں۔ ''ہریانہ کی فارسی خدمات''اسی سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے جس کے لیئے انھوں نے کئی سال مشقت کی ہے اور ذوق وجبتو ان کو متعدد لائبر پریوں، میوزیم اور اہم شخصیات کے کتا بخانوں کی سیر کراچکا ہے اور گوشوں، مدارس، مساجد اور خانقا ہوں سے تاریخی، ادبی، علمی اور د بنی مواد حاصل کر کے یکجا کردیا ہے۔

آج کی دنیا میں علاقائیت کو بہت اہمیت دی جارہی ہے اورلوگ اپنے او بول،
مورخوں شاعروں اور علمی شخصیات کو جو اب تک گوشہ گمنا می میں بڑے ہوئے تھے، تلاش کر کے
ان کی خد مات اور تصنیفات کو منظر عام پر لا رہے ہیں۔ جمہوریت کی پیمی بہت بڑی دین ہے کہ
عام اور فراموش شدہ نوادر بھی منظر عام پر لانے کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ جمھے امید ہے کہ
"ہریانہ" جو آزادی ہے بل آزاد حیثیت کا مالک نہیں تھا گراس کی سرزمین نے فارسی زبان وادب

کی بڑی خدمت کی ہے،اب سوامی صاحب کے قلم کی بدولت فاری دنیا میں متعارف ہوجائے گا۔سوامی صاحب ہمارے کئی علاءاور دانشوروں کے شاگر درہے ہیں جن میں پروفیسر بھا گوت سروپ، جناب ما لک رام صاحب اور پروفیسر سیدامیر حسن عابدی کے نام قابل ذکر ہیں جن کے فیض کی بدولت سوامی جی نے بیگر انفقر رتصنیف منظر عام پر لانے کی ہمت کی ہے۔ان کی حوصلہ ا فزائی اہلِ علم اورخصوصاً فارسی داں حلقہ کے لئے نہ صرف ان کومزید کا م کرنے پر آماد ہ کرے گ بلکہ فاری کی خدمت بھی انجام دے گی۔

> شعيباعظمي ۹رفروری ۲۰۰۳

جامعةً گر ،نئ د ،لمل-۲۵

# حرف آغاز

سبیل پی ای ڈی کے مقالے کے لیے "محرصادق ہمدانی" کے تلی فاری تذکرہ "طبقات شاہجہانی" پرکام کر رہا تھا تو اس تذکرے میں ہریانہ کے بہت ہے شعرا، علااوراصفیا کے نام سامنے آئے۔ایک تو یہ کمیرے تحقیق کام کی ابتدا تذکر ہے جوئی، اس لیے تذکر ہے مجمعے خاص دلچیں ہوگئ، دوسرے یہ کہ میں ہریانہ (چرخی دادری) کارہنے والا ہوں، اس لیے خیال آیا کہ ہریانہ کے فاری شعرا، علااوراصفیا کا تذکرہ مرتب کیا جائے۔لہذا جب ۱۹۸۸ میں میرے مقالے کا کام پورا ہوگیا تو "ہریانہ کی فاری خدمات" پرکام شروع کیا۔ایز دمتعال کے میرے مقالے کا کام پورا ہوگیا تو "ہریانہ کی فاری خدمات" پرکام شروع کیا۔ایز دمتعال کے لطف وکرم، اساتذہ کی درہنمائی ، بزرگوں کی تو فیق اور دوستوں کی نیک خواہشات کا نتیجہ ہے کہ سے کام بھی پایٹے کیل کو پہنا اور" ہریانہ کی فاری خدمات" آپ کے مبارکہ ہاتھوں میں ہے۔

آج کل جس طرح ہریانہ صوبے میں ایک علاقہ''میوات' کے نام سے جانا جاتا ہے' اس طرح مشتر کہ پنجاب میں ایک علاقہ صدیوں سے''ہریانہ' کے نام سے جانا جاتا تھا اور وہی علاقہ کم نومبر ۱۹۲۲ کورسی طور پرمستقل صوبہ قرار دیا گیا۔

يەتذكرەحسب ذيل ابواب پرمشمل ہے:

باب اول: هريانه

باب دوم: اسلام تعليم كاطور طريقه

باب سوم: هريانه مين فارى زبان وادب

باب چهارم: اصفیا باب پنجم : علما باب عشم : شعرا

مواد جمع کرنے کے لیے بہت سے فاری ، اردو اور حتیٰ عربی (نزہۃ الخواطر) کے تذکروں ، سوائح عمریاں ، تواری فاری کابوں سے استفادہ کیا گیا ہے، لیکن بہت سے فاری اور اردو کے پرانے تذکروں تک ، نایاب ہونے کی وجہ سے ، رسائی نہ ہوسکی ممکن ہے کہان تذکروں میں کچھاور مواد مل جاتا ۔ لہذا حتیٰ الا مکان کوشش کے بعد بھی میں دعوے سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ '' ہریانہ کی فاری خدمات' 'پریچر نے آخر ہے، البتۃ اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہریانہ میں فاری خدمات کا اور ارتقا پر حمف اول ہے ، کیوں کہ اب تک کوئی ایسی کتاب نظر ناسی زبان اور ادبیات کے ارتفاع اور ارتقا پر حمف اول ہے ، کیوں کہ اب تک کوئی ایسی کتاب نظر نے نہیں گزری جو ہریانہ کے فاری شعراء علما اور اصفیا کے حالات ، ان کے کلام اور تصا نیف اور اصفیا کی فاری زبان میں پندووعظ کے ذریعے ، فاری کی خدمات کا اتنی تفصیل سے احاط کرتی ہو۔

اس تذکرے میں فاری کے ان شعرا، علااور اصفیا کوشامل کیا گیا ہے جویا تو ہریا نہ میں پیدا ہوئے اور و ہیں رہے یا روزی روٹی کے لیے ہریا نہ سے باہر چلے گئے، یا پھر ہریا نہ سے باہر پیدا ہوئے اور ذر اید معاش کے لیے آکر ہریا نہ میں بس گئے ۔ اس تذکر سے میں ایسے شعرا اور علا کو بھی شامل کیا گیا ہے جن کے اشعار کے نمو نے یا تصانیف نہیں مل سکیس یا یا دگار نہیں چھوڑیں، لیکن مختلف تذکروں میں حوالہ ضرور ماتا ہے کہ فلاں فاری کا شاعریا عالم تھا۔ ایسے حوالے اردو تذکروں میں ملتے ہیں کہ فلاں اردو اور فاری دونوں زبانوں میں شعر کہتا تھا لیکن اردو تذکرہ ہونے کی وجہ سے فاری اشعار کے نمو نے نہیں دے جاتے تھا در اب بھی نہیں دیتے ہیں محضل ہونے کی وجہ سے فاری اشعار کے نمو نے نہیں دے جاتے تھا در اب بھی نہیں دیتے ہیں محضل اشعار کے نمو نے یا تصانیف کے نہ ملنے سے، اُن فاری داں کوچھوڑ دینا منا سب نہیں اشعار کے نمونے یا تصانیف کے نہ ملنے سے، اُن فاری داں کوچھوڑ دینا منا سب نہیں ان کے نام توایک جگہ جمع ہو گئے۔

اس تذکرے میں پھھا سے اصفیا و مشائ کے حالات بھی درج کیے گئے ہیں جھوں نے کوئی تصنیف نہیں جھوڑی۔ اس لیے بیگمان ہوسکتا ہے کہ انھوں نے ایسی کیا فاری خدمات انجام دی ہیں جوان کوتذکرے میں شامل کیا گیا ہے۔

خیرالبالس، فوائدالفواد، سرورالصدور، سالک السالک، دلایل العارفین، فضل الشوابد اینے زمانے کے ناموراصفیا ومشائ کے ملفوظات ہیں جوان کے مریدوں نے مرتب اور شایع کیے اور آج بھی فارس زبان کے گرانہا سرمایہ میں شارہوتے ہیں۔ براہِ راست نہ صحیح، بالواسطہ فارس زبان اورادب کی ترقی میں ان کے حصے سے انکارنہیں کیا جاسکتا۔

میں جناب مالک رام صاحب (پ: ۱۹۰۲، م: ۱۹۹۳) کا ته دل ہے شکر بیادا کرتا ہوں۔اس کتاب کی تحیل میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔انھوں نے نہ صرف یہ کہا ہے جمع کردہ تذکروں ہے استفادہ کرنے کا موقع دیا، بلکہ اپنے قیمتی وقت میں ہے وقت نکال کرمتن کی تھیجے بھی کی۔اس کے علاوہ ان کی محبت، دعا کیں اور مشفقانہ توجہ ہمیشہ مجھے حاصل رہی ہیں۔

مردیال سنگھ،انڈین کونسل آف کلچرل ریلشنز،انڈین کونسل آف ہسٹوریکل ریسر نج، بردیال سنگھ،انڈین کونسل آف کلچرل ریلشنز،انڈین کونسل آف ہسٹوریکل ریسر نجھوں نے نیشنل آرکا بوز اور نیشنل میوزیم کی لائبر ریوں کے کار کنان کا بھی بہت شکر گزار ہوں جھوں نے اپنے یہاں موجود کتابوں سے استفادہ کرنے میں میری مدد کی۔

ڈ اکٹر دھرم دیوسوا می د ہلی

# 

| صفحه       |                               | صفحه . |                      |
|------------|-------------------------------|--------|----------------------|
| ro         | باب چہارم                     | i-ii   | مقندمه               |
|            | علما                          | iii-V  | ح ف آغاز             |
| <b>r</b> 0 | 🗖 شخ ابوالفضل تفانيسري        |        |                      |
| <b>r</b> 0 | 🗖 احمد بن محمد بانسوى         | ť.     | باباول               |
| ۳٦         | 🗖 ٿُخ امان الله پائي پي       |        | ہریانہ               |
| r2         | □ الوادحصاري                  |        |                      |
| <b>r</b> 2 | 🗖 بالكرش برجمن حصاري          | ۵      | بابدوم               |
| ۳۸         | 🗖 قاضی ثناالله عثانی پانی پتی |        | ن رو تعلیر رو ا      |
| rq         | العال حصاري                   | الريقه | اسلامي تعليم كاطورط  |
| rq         | 🗖 حضرت شيخ جاول تفاميسري      |        |                      |
| ۳۱         | 🗖 شخ جنید حصاری               | IA     | بابسوم               |
| ۳۱         | 🗖 شيخ حسن بن حسام نارنو لي    | وارب   | ہریانہ میں فارس زبار |

| 100       |                                 |        |                                                                |
|-----------|---------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| , or      | 🗖 شخ قطب الدين متور مانسوي      | rr -   | 🗖 حميدالدين نارنو لي                                           |
| ٥٣        | 🗖 منثی گوبندناراین صبانارنولی   | ٣٢     | 🗖 حضرت شاه محمد رمضان جمی                                      |
| ٥٣        | 🗖 شاه لطف الله انبالوي          | ٣٣     | 🗖 شخ عبدالحق كرنالي                                            |
| ۵۳        | 🗖 محمد ابوالحن فريد آبادي       | LL     | 🗖 شاه عبدا ککیم مهمی                                           |
| . 00      | 🗖 محدا كبربراسوى                | الدالد | ا<br>العبدالرحم <sup>ا</sup> ن اخوان زاده نارنو لي             |
| ra        | 🗖 محد بن شخ ضا تقانيسر ي        | ۳۳     | 🗖 عبدالرحمٰن يا ني پتي                                         |
| ۲۵        | 🗖 محر على انصارى پانى پق        | ra     | پ .<br>عبدالعزیز مصاری                                         |
| ۲۵        | 🗖 محر بن محمود پانی پق          | ra     | 🗖 عبدالكريم مشاق جبجرى                                         |
| ۵۷        | 🗖 حاجی محمد سلطان تھائیسر ی     | ٣٦     | 🗖 شخ عبدالواسع بإنسوي                                          |
| ۵۷        | 🗖 محمر صادق انبالوی             | ۳۲     | ت شخ عبدالو باب كرنا كي التي التي التي التي التي التي التي الت |
| 201       | 🗖 مولوی نجف علی جھجری           | ۳۷     | ا شخور برالله بمی                                              |
| <b>A+</b> | تظام يا نى يتى                  | rz     | 🗖 شِخْ على بن محمود يا ني پق                                   |
| ٧٠        | 🗖 نظام الدين تقانيسر ي          | ۰۴۷    | ت<br>الله خان رائخ پانی پی                                     |
| 44        | 🗖 شیخ نعمت الله فیروز پورجھر که | r°9    | ہے مولوی محاد علی سونی پتی<br>□ مولوی محاد علی سونی پتی        |
| 4m        | 🗖 نورالدين بإنسوى               | ٣٩     | تام احمد بهكن صديقي بإنسوى                                     |
| Yr"       | 🗖 و لي محمد نارنو لي            | ۵۰     | ا غلام الحنين بإنى بِي                                         |
| ۵۲        | ت حوالجات                       | ۵۰     | ت غلام محمد خال <sup>ج جج</sup> ری                             |
|           | •                               | ۵٠     | 🗖 حافظ ناام مصطفیٰ تصامیسر ی                                   |
| ٨٨        | بابتجم                          | ے اہ   | ت حضرت شاه ناام <sup>ن</sup> ب فيروز لورجمر ك                  |
|           | اصفياء                          | ar     | ت خرالدین ہانسوی اسوی                                          |
| ٨٢        | ت شخ آرهو دصارى                 | er     | ت خرمندی و و ا<br>ت خرخ نار نول                                |
|           |                                 |        | 0,10,00                                                        |

| ۸٠   | 🗖 عبدالسلام پانی پق                   | ۸r          | 🗖 مولوى احمد الله ياني چق             |
|------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| ۸۰   | 🗖 مولا ناعبدالغفور پانی پتی           | 79          | 🗖 شخ احمه مجد شیبانی نارنو لی         |
| ۸۰   | 🗖 تاضى عبدالقادر پانى پتى             | 49          | 🗖 شاه اعلى چشتى پانى پتى              |
| ٨١   | 🗖 شخ عبدالكبير بالا پير بانى نِتى     | ۷٠          | الله دين مجذوب نارنو لي               |
| ΔI   | 🗖 شِنْعَ عَهُان زنده پير پاني پي      | ۷٠          | 🗖 شِخْدِ هن که حلی                    |
| ۸۱   | 🗆 عزيزالدين خال پلولي                 | ۷٠          | ت شخر بهان الدين بإنسوى               |
| ۸r   | 🗖 سيدعطاءالله نارنو لي                | ۷۱          | ا شخ بهاالدین جنیدی<br>ن              |
| ۸۲ ر | 🗖 مخدوم مولانا عمادالدين غوري نارنو ل | 41          | 🗖 شخ تاج الدين شير سوار نارنو لي      |
| ۸۳   | 🗖 غربتی حصاری                         | 2r <u>L</u> | □ حضرت شيخ جلال الدين محمر كبير الاوا |
| ۸۳   | 🗖 حفرت سيدغوث على شاه پانى پتى        |             | پاڼې                                  |
| ۸۳   | 🗖 شِخْ فرخ شاه نارنو لی               | ۷۳          | 🗖 شخ جمال الدين د هرسوي               |
| ۸۵   | 🗖 شخ فیض الله نارنو لی                | ۷٣          | □ حفرت شخ ( مجم الحق ) چاپن میواتی    |
| ۸۵   | 🗖 قطب الدين ہانسوي                    | ۷٣.         | 🗖 💆 حسين انبالوي                      |
| 1    | □ <sup>حضر</sup> ت شاه کمال کیتقلی    | ۷۳          | 🗖 شخ سيد حسين سوني پتي                |
| 14   | 🗖 تُخ گدائ پاني تي                    | 20          | 🗖 شخ مزه د هرسوی                      |
| ۸۸   | ب .<br>□ محمد بن البريان بإنسوى       | ۷۵          | □ حفرت میال راج سوندهی<br>کسین        |
| ۸۸   | ب<br>مولا نامحمروش نارنو لی           | ۷۲          | ت سکندر کیبیقل<br>در در می            |
| ٨٩   | 🗖 محد سعيدا نبالوي                    | . 24        | 🗖 شخطِلى پانى پى                      |
| ٨٩   | 🗖 مولوي مرا دالله تفاعيسري            | 24 0        | ☐ حفرت خواجه مش الدين ترك پاني با     |
| 9+   | ر<br>□ منتخب الدين <sub>ا</sub> نسوى  | ۸۷          | 🗖 قاضى شسالدين شيبانى نارنو لى        |
| 9+   | 🗖 شِیْخ مودودلاری پانی پی             | ۷٩          | 🗖 تُنْ عاشق مُدنارنو لي 🚃 🚃           |

| 110   | 🗖 میرجعفرزگ نارنو ل                      | 91   | 🗖 سيدمير باشم نارنو لي             |
|-------|------------------------------------------|------|------------------------------------|
| ur,   | 🗖 حفرت شيخ جمال الدين بإنسوى             | 91   | 🗖 شُخْ نظام الدين نارنو لي         |
| וור   | □ لاله تحم چندندرت تعامیسری              | 94   | 🗖 حوالجات                          |
| 117   | 🗖 شخ خادم علی خاں خادم میشلی             |      |                                    |
| , III | 🗖 منثی در گاپرشادنشاط تقامیسری           | 90   | بابشثم                             |
| 112   | 🗆 رائےرام جی ہا تف انبالوی               | ÷    | شعرا                               |
| 112   | 🗖 رشیدالدین فائز نارنو لی                | 90   | 🗖 مولوى ابوالحن شيدا کی فريد آبادی |
| IIA   | 🗖 سعداللهٔ مسیحا یا نی پتی               | YP.  | 🗖 اختشام الدين شوكت نارنولي        |
| 114   | 🗖 سکندر علی خان فغال بھوانی              | 92   | 🗖 مرزااممہ بیک خال کا آل تھا ہیسری |
| Ir•   | 🗖 شاه الله بإنى تي                       | 92   | □ احد بن محمد بانسوى               |
| iri   | _<br>□ مرزاشجاع الدين خان تا بال لو ہارو | 9.4  | 🗖 مولا نااحمد تفاتيسر ي            |
| irr   | 🗖 شرف الدين بوعلى قلندر پانى چى          | 44   | □ سيداحه شقيع نير فريد آبادي       |
| 112   | 🗖 نواب شکرالله خان خوانی خا کساری        | 99   | □ میراحم علی حب فرید آبادی         |
|       | تارنولی                                  | 1••  | 🗖 اسلام احمد بإدى ربيتكي           |
| ۱۲۷ ر | 🗖 نواب ضياءالدين احمد خال نير رخشار      | 1++  | 🗖 الطاف حسين حاتى پائى پى          |
|       | لو بارو                                  | 1+1  | □ امام الدين ندافريد آبادي         |
| Irā   | 🗖 لاطابرى يانى تى                        | 1+1" | 🗖 حافظا مام بخش زادتھائیسر ی       |
| ıra   | 🗖 طفیلی حصاری                            | 1.1" | 🗖 مولوى امام بخش سهبالى تقافيسرى   |
| وحإا  | 🗖 عاصی کرنا لی                           | 1+9  | 🗖 امراؤ ﷺ عزیز سونی پی             |
| 11%,  | 🗖 حافظ قاضي عبدالرحمٰن تحسين ياني يِن    | 1+9  | پرکت علی کشته بها درگذهی           |
| Ir.   | 🗖 📆 عبدالفتاح فآقی كرتا لي               | 1+9  | 🗖 پیرمحد فزونی کرنالی              |
|       |                                          |      |                                    |

| ۸٠ | 🗖 عبدالسلام پانی پتی                  | ۸۲   | 🗖 مولوى احمد الله ياني پتي           |
|----|---------------------------------------|------|--------------------------------------|
| ۸۰ | 🗖 مولا ناعبدالغفور پانی چی            | 79   | 🗖 شیخ احمه مجد شیبانی نارنو کی       |
| ۸۰ | 🗖 قاضى عبدالقادر پانى پى              | 49   | 🗖 شاه اعلى چشتى پانى پتى             |
| ۸۱ | 🗖 شخ عبدالكبير بالا پير پانی نټی      | ۷٠   | 🗖 الله دين مجذوب نارنو لي            |
| ۸۱ | 🗖 شخعثان زنده پير پاني پي             | ۷٠   | 🗖 شخ برهن کمیقل                      |
| ۸۱ | 🗖 عزيزالدين خال پلولي                 | ۷٠   | 🗖 شخ بر مان الدين مانسوى             |
| ۸r | 🗖 سيدعطاءالله نارنو لي                | ۷۱   | 🗖 شخ بهاالدین جنیدی                  |
| ٨٢ | 🗖 مخدوم مولانا عمادالدين غوري نارنولي | ۷۱   | 🗖 ﷺ تاج الدين شير سوار نارنو لي      |
| ۸۳ | 🗖 غربتی حصاری                         | 2r ! | 🗖 حضرت شخ جاال الدين محد كبيرالا ولي |
| ۸۳ | □ حفرت سيدغو شعلى شاه پانى چى         |      | پڼې                                  |
| ۸۳ | 🗖 شِخْ فَرْحْ شَاه نارنو لي           | ۷۳   | 🗖 شخ جمال الدين د هرسوي              |
| ۸۵ | 🗖 شخ فیض اللّٰد نارنو لی              | ۷۳   | 🗖 حفرت شخ (مجم الحق ) چاپن ميواتی    |
| ۸۵ | 🗖 قطب الدين بإنسوى                    | ۷۳   | 🗖 شخ حسین انبالوی                    |
| ٨٧ | □ <sup>حف</sup> رت شاه کمالکیقلی      | ۷۳   | 🗖 شخ سيد حسين سوني پق                |
| ٨٧ | 🗖 تُشْخُ گداكى پانى پى                | 20   | 🗖 شخ حمز ٥ د هرسوي                   |
| ۸۸ | 🗖 محد بن البريان بانسوى               | 20   | 🗖 حفرت میال راج سوندهی               |
| ۸۸ | 🗖 مولا نامحدروش نارنو لي              | 24   | 🗖 سکندر میشخل                        |
| ٨٩ | 🗖 محمد سعيدا نبالوي                   | . 24 | الشخطيانية                           |
| ٨٩ | مولوى مرادالله تفاييسرى               | 44   | □ حضرت خواجيمش الدين ترك پاني چق     |
| 9+ | 🗖 منتخب الدين مانسوي                  | ۸4   | 🗖 قاضى شمس الدين شيبانی نارنولی<br>: |
| 9+ | 🗖 شخ مودودلارى پانى پى                | ۷٩   | 🗖 شُخْ ما شُق مُحمه نار نولی         |

| 110     | 🗖 میرجعفرزئل نارنو لی              | 91   | 🗖 سيدمير ہاشم نارنو لي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IIr     | 🗖 حضرت شيخ جمال الدين بإنسوى       | 91   | 🗖 شِيْخ نظام الدين نارنو لي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 110     | □ لاله تحكم چند ندرت تعانيسر ي     | 95   | 🗖 حوالجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ll ll l | 🗖 شخ خادم على خان خادم ميسقل       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| III     | 🗖 منشی در گاپرشادنشاط تھانیسر ی    | 90   | بابشتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 112     | 🗖 رائے رام جی ہا تف انبالوی        |      | باب ششم<br>شعرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 112     | 🗖 رشیدالدین فائز نارنو کی          | 90   | □ مولوى ابوالحن شيدا كَي فريداً بادى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 111     | 🗖 سعدالله مسيحا پاني پت            | 97   | 🗖 احتشام الدين شوكت نارنو لي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 110     | 🗖 سكندر على خان فغال بجنواني       | 9∠   | مرزااحد بيك خال كالل تفاتير ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ir•     | 🗖 شاەاللە يانى پى                  | 94   | 🗖 احمد بن محمد ہانسوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| و ۱۲۱   | 🗖 مرزا 🕏 الدين خال تا بال لو مار   | 91   | ۔<br>□ مولا نااحمد تصابیسر ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Irr     | 🗖 شرف الدين بوعلى قلندريا ني چي    | 91   | ت سیداحه شقی قیر فریدآبادی<br>□ سیداحه شقی قیر فریدآبادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1172    | 🗖 نوابشكرالله خان خوافی خا کسار د  | 99   | مراحر على حب فريد آبادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | نا رنو کی                          | 1++  | ا سادم احمد بادی رفتکی<br>اسادم احمد بادی رفتکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| شاں ۱۲۷ | □ نواب ضياءالدين احمد خال يَرْ رخ  | 100  | الطاف حسين حاتى پانى پى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | لو بارو                            | 1+12 | انطاط ین خوادی<br>□امام الدین فدا فریدآبادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ırq     | لىلىلامرى پائى پى                  | 101" | امام الدين للدارية بالمنطقة المنطقة |
| ırq     | الطقيلي حصاري                      | 100  | مولوی امام بخش صهباتی تصافیسری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ir.     | ں ماص کرنا ل                       | 1+9  | ا موروی ای می درجیان می در روی ای استان می این این این این این این این این این ای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| پتی ۱۳۰ | 🗖 حافظ قاضى عبدالرحمٰن تحسين باپنى | 1+9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11-1    | 🗖 شخ عبدالفتاح فآخی کرنالی         | 1+9  | پر کت علی کشته بها در گذهی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                                    |      | 🗖 پیرمحمد فزونی کرنالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 100  | 🗖 خواجه محمد ما قل سونی پتی                | 177    | ت<br>تعبدالواحدو حشت تقانيسري                         |
|------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| 100  | 🗖 قاضی محمة عمر روحی انبالوی               | یل ۱۳۳ | ابوالبيان موالا ناعثان الدين تسليم نارنه              |
| 107  | 🗖 مولوی محمد غین الدین مسر ورر و ۴ تکی     | IFY    | 🗖 سيدعلاءالدين پانى پتى                               |
| 104  | □ مرزامحم قتل فريدآبادي                    | ١٣٦    | ا نواب علاءالدين احمد خال                             |
| 169  | 🗖 محمد وحيدالز مان سيما ب رہنگان           |        | علاتی والی لو ہارو                                    |
| ۱۵۹  | 🗖 مولوی محمد بل تقامیسری                   | 1179   | 🗖 عنایت الله شوق فرید آبادی                           |
| ۱۵۹  | 🗖 مختی (عیثی ) حصاری                       | 11~+   | 🗖 غلام حسين خال خيال پاني چي                          |
| 14+  |                                            | امرا   | 🗖 ڪيم مير نضل الله مرزاياني پٽ                        |
| 140  | 🗖 ملانتی تھائیسر ی                         | ا۳۱    | 🗖 مير قاسم على قاسم پانى پتى                          |
| 171  | 🗖 شِیْخ نظام الدین ضمیری مفیدونی           | IM     | 🗖 قلندرشاه بخش تر آتی پانی چی                         |
| 171  | ت <sup>نع</sup> ت سير نعمت الله نار أولى   | ırr    | 🗖 حافظ قلندر بخش زیر کسیانی چق                        |
| וארי | □ <sup>حض</sup> رت شاه نصيرالله نسرتی مهمی | lin.   | 🗖 میر قمرالدین منت سونی پتی                           |
| ١٦٣  | ت<br>ت <sup>شخ</sup> نورالدين نوري ترخان □ | ורץ    | 🗖 مولوی شخ کرامت علی ا عجاز نارنو لی                  |
|      | سفیدونی سر ہندی                            | 162    | 🗖 محمند الله عاشق حصاري                               |
| rri  | 🗆 حوالجات                                  | 12     | 🗖 گیان رائے ہنر ججری                                  |
|      |                                            | IM     | □ شاه <i>لطیف</i> الله انبالوی                        |
| 141  | مواخذ                                      | 1179   | □ لطیقبین زیره کرنالی                                 |
|      |                                            | 1179   | 🗖 کیبوب علی شاہ اصغری کرنا لی                         |
|      |                                            | 10+    | 🗖 محمدانضل قادرى پانى چى                              |
|      |                                            | اها    | □ محمد بیگ محوی ریوازی<br>□ محمد جنم خال راغب پانی چی |
|      | . 6                                        | Iar    | 🗖 مُحرَّ منْرِ خال راغب پانی پق                       |

# باب اول

## ہریانہ

شالاک اور الور ﷺ ہریانہ جت تھی دودھ دہی کا کھاٹا

(ہریانہ شوالک پہاڑیوں اور الور کے چے بسا ہوا ہے۔ یہاں پر تھی، دودھ اور دہی فراوانی سے

ڪھايا جاتا ہے)

اگر آپ سی بھی سڑک ہے (سواے غازی آبادی طرف جانے والی کے) دتی ہے باہر جائیں تو سب سے پہلے جوزمین آپ کے قدموں کو بوسد دیگی ، وہ ہے ہریا آنہ کی زرخیز زمین ۔

ہریانہ کو ہریانہ کیوں کہاجاتا ہے اور اس کا مصدر اور مطلب کیا ہے ، اس کے بارے میں موزمین ،علاء اور فضلاء کی مختلف رائے ہیں۔

جناب''راہل سانسکر تیاین'' کا کہناہے کہ لفظ''ہریانہ'' کا مصدر'' هری دیا نیک'' ہے جس کا ادبیات قدیم میں فرادانی سے استعال ہوا ہے۔

آ چار یہ بھگوان د یو کی رائے میں اس صوبے کا نام'' ہریانۂ' اس لئے پڑا کہ یہاں کے لوگ '' ہز' (شِو) کی عبادت خاص طور پر کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں ''۔

ڈاکٹر بدھ پرکاش اور ڈاکٹر واسو دیوشرن اگروال کا خیال ہے کہ مہابھارت کے دورہ اول میں میں علاقہ '' آبھیریانہ'' کہلانے لگا اور میں میں علاقہ '' آبھیریانہ'' کہلانے لگا اور آبھیریانہ ہی بگڑکر''مریانہ'' کہلانے لگا ہے۔ آبھیریانہ ہی بگڑکر''مریانہ'' کہلانے لگا۔

ع مارے دیش کے راجیہ: ۵-۲؛ ہریانہ: اسٹریز ان سٹری ایڈین کلچر: ۲۳، ہریانہ: ۱۳-۱۳

\_\_\_\_\_\_ لے (ا-س) ہمارے دلیش کے راجیہ: ۵؛ هریانہ: ۱۲-۱۳

ڈاکٹر ہری رام گیت مانتے ہیں کہ ہر ماند لفظ'' آر بانا'' سے بناہے، کیونکہ زمانۂ قدیم میں آربیہ لوگ یہاں کے متوطن تھے۔

"اسكند ران" ميں جونويں اور دسويں عيسوى ميں تاليف ہوا، ايك باب" كمار يكه كھنڈ" كے نام سے ہے- اس ميں كچھ صوبوں كے ناموں كى ايك فہرست ہے، جس ميں ايك نام" ہرييالہ" يا" بريپاله" ہے، جو بگڑ كر ہريانہ بن گيا۔

دتی میوزیم کے ۱۳۲۸ء (۲۹ھ) کے ایک کتبے پر ''ہر بیانہ'' اور پالم باولی کے کتبے پر ''ہر بیا نکہ'' نام ماتا ہے، جو بعد میں بگڑتے بریانہ بن گیڈ

بعض لوگ کہتے ہیں کہ''راجہ ہریش چندر''اودھ سے یہاں آئے اور پچھ دن یہاں قیام کیا۔ ان کے نام کی مناسبت سے اس کا نام ہریا نہ پڑگیا۔

امپیریل گزشیر آف انڈیا کے مطابق زمانہ قدیم میں یہ علاقہ زرخیز اور ہرا( ہریالی ) تھا۔ اس لیے ہریالی سے بگڑتے ہریانہ کہلانے لگا۔غرض جتنے منھ، اتی باتیں ۔

ہریانہ ہندوستان میں آریائی تمدن کا گہوارہ رہاہے۔ کوروکشیتر اس کا مرکز تھا، جہاں مہابھارت کی عظیم لڑائی لڑی گئی اور شریمہ بھلوت گیتا کی تخلیق ہوئی۔ چوتھی صدی عیسوی میں ہریانہ پر ''گیت' فاندان کے''چندرگیت' اول (۳۲۰–۳۳۰ قبل مسج) کی حکومت رہی ۔ چھٹی صدی عیسوی میں ہونوں کے صلا نے گیت سلطنت کا خاتمہ کردیا اور میں بچیس سال تک خود یہاں حکمران رہے ۔ پھر تر نیسر (کوروکشیتر) میں ''وردھن'' خاندان وجود میں آیا۔اس خاندان کے دورحکومت (۲۰۲ – ۱۹۲۷ء) میں اس علاقے نے بہت ترتی کی ۔''ہرش وردھن'' کی موت کے بعد اس علاقے میں افراتفری پھیل گئی۔ بونوں اور ترکوں کے حملوں نے یہاں کی خوشحالی کو تباہ و ہرباد کردیا ۔نویں اور دسویں صدی میں یباں ''چوہان'' خاندان کا دور دورہ رہا۔191ء میں پرتھوی راج چوہان کی محمد غوری (م۱۲۰ اس محال کے باتھوں شکست خاندان کا دور دورہ رہا۔191ء میں پرتھوی راج چوہان کی محمد غوری (م۱۲۰ اور ۲۰۰۳ء) کے باتھوں شکست

۱۳۵۰ء میں فیروز شاہ تعلق کی حکومت قائم ہوئی ۔ اس نے حصار اور فتح آباد نام کے دو شہر بسائے تھے۔

۱۳۱۰ء میں شرشاہ خاندان کے خضر خال (م ۴۸ جون ۱۳۲۱ء) نے اس علاقے پر قبضہ کرلیا۔ (۵-۱) ہمارے دلیش کے راجیہ: ۵-۱؛ هریانہ: اسٹڈیز ان ہسٹری انڈین کلچر: ۴۲، مہریانہ: ۱۳–۱۳ کے این اور نیئل بایو گرافیکل ڈکشزی: ۳۱۱ لیکن اکبر (۱۵۵۷-۱۹۰۵ء) نے روہ تک اور حصار کو وتی کے ساتھ ملالیا۔

اور نگ زیب (١٦٥٨-١٠٤٥) کی وفات کے بعد حصار برنواب شاہ داد خال کی حکومت ر بی ۔اس نے ۱۵۰ه (۱۷۳۷) تک حکومت کی ۔اس کے بعد ہر مان میں بے ثباتی رہی ۔رو ہتک اور مہم کا علاقہ گوڑ گانوں کے نواب فوجدار خال کے پاس آگیا اور ۷۵/۷اء میں حصار کا علاقہ بھی اے عطا ہوا۔

شاہ عالم ( ۱۷۱۹-۱۷۸۸ء) کے زمانے میں ہریانہ کے مختلف علاقوں پر مختلف حاکموں کی حکومتیں رہیں ۔ بہادرگڈھ پر نواب بہادر خاں پہلے ہی ہے حکومت کرتا آر ہا تھا۔جھجر پر سردھنہ کی بیگم <del>ن</del>سمرد (م، ۲۷ جنوری ۱۸۳۷) کے شوہر''ہروالٹران ہارٹ (م ۷۸ کاء) کی حکومت تھی ۔ گوہانہ،مہم،روہ تک اور کھر کھودا پردلی کے صدر اعظم نجف خال (م٢٢راپریل ١٤٨٢ء) اور بانسی اور حصار پر سکھوں کے بھول غاندان کی حکومت رہی **-**

۵۰ دسمبر ۱۸۰۳ء کو برٹش انڈیا مینی نے مرہوں کے سرغنه دولت راؤسند هیا (م ۱۸۲۷ء) سے یہ علاقہ چین لیا۔انگریزوں نے انظامی سہولت کے مدنظر سرف دلی کے ٹال جنوب میں چالیس میل کی پُڻُ مستقل طور پر اپنے قبضے میں رکھی جس میں پانی بت ،سونی بت ،سنجالکا، گنور،حو کمی پالم ثال میں ، اور اً و ، احتین ، تنجار ہ ، بھوڑ ، تا وڑ ، سوھند ، ریواڑی ، اندری ، پلول تکینے اور فیروز پور جھر کا کے ملاتے جنوب میں شامل تھے اور باقی سارا ھریا نہ مختلف حکمرانوں میں بانٹ دیا گیا۔

١٨٥٤ء كے غدر ميں ہريانہ نے بوى مستعدى سے حصاليا۔ بلب كر ه كے راجه نا ہر سكھ جج

کے نواب عبدالرحمٰن خاں (م: ۲۳ دیمبر ۱۸۵۷ء)ر بواڑی کے راؤ کرش گو پال اور راؤ تلا رام نے ہریانہ میں اس غدر کی رہنمائی کی۔ ناہر عکھ اور عبدالرحمٰن کو پھانتی پر چڑھنا پڑا۔ راؤ کرش گو پال میدان جنگ میں کام آئے اور راؤ تاارام کو ملک ہے بدر ہونا پڑا۔انہوں نے ۱۸۶۳ء میں افغانستان میں وفات یا گئے۔ نومر ١٨٥٤ء تك انگريز ہريانہ ميں غدركو دبانے ميں كامياب ہو گئے اور اس كے فورأ بعد

اس علاقے کو شالی مغربی صوبے (آج کا اتر پردلیش) سے الگ کرکے ۱۸۵۷ء میں پنجاب سے ملحق کرو ہا گیا۔

ل مارے دیس کے راجیہ: ۵-10؛

۲- ه أين اور نينل بايو رفيكل و كشنري: ۱۱۹، ۱۸۹، ۱۲۵ م

لے مریانہ:۱۱:-۳۲: بریانہ اسٹریزان ہسٹری اینڈ کلچر:۸۴،۷۲: مارے ولیش کے راجیہ:۱۹ (۷-۷) ہریانہ:۱۱-۲۳؛ ہریانہ اسٹریزان بسٹری اینڈ کلچر:۸۴،۷۲، مارے وایش کے راجیہ:۱۹

آج کا ہریانہ وقت کے حالات کی پیدایش ہے۔ زبان کی بناپر جب صوبوں کی دوبارہ حد بندی کی گئی تو کیم نومبر ۱۹۲۱ء کو انبالہ، کرنال، روہ تک، حصار، گوڑگانوں، جیند اور مہندر گڑھ کے سات صلعوں کو پنجاب سے الگ کر کے ایک نیا صوبہ ''ہریانہ'' بنادیا گیا۔ بعد میں سرسہ، بھوانی ، کورکشیتر ، سونی پت ، فرید آباد، یمنا نگر، پانی بت، ربواڑی، جھجراور کیتھل کو بھی ضلع کا درجہ دے دیا گیا۔

ا مارے دیش کے راجیہ: ١٩

# باب دوم

# اسلامي تعليم كاطور طريقه

دوسرے نداہب کی طرح اسلام میں بھی تعلیم کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔اسلام مما لک کے تمام بوے شہر بغداد ، قاہرہ ،دمشق ، نیشا پور ،قرطبہ،قیروان ، اشبیلیہ وغیرہ سب اس بات کے گواہ ہیں۔ ان تمام اسلامی تعلیم مراکز کا مدار دین تعلیم تھا۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، ماسوا بے قرآن مجید ،فقہ ، حدیث اور تفییر کے، باقی سب مفامین جیسے تاریخ ، فلفه، تصوف ،معقولات ، جغرافیه ، ادبیات وغیرہ فارس ہی میں بڑھائے جاتے تھے اور جو کچھ بھی لکھا گیا وہ بھی بیشتر فارس ہی میں لکھا گیا۔ اس کئے ہندو ستان میں اسلامی تعلیم کے طور طریقے کے مطالعے کا مقصد ، یہاں فارس زبان کی ابتداء، ارتقاء وا

یہ امر مسلم ہے کہ ہندوستان میں فارس زبان مسلمانوں کے ساتھ آئی۔ یوں تو جس مسلمان نے سیام مسلم ہے کہ ہندوستان میں رتفاع پرایک اجمالی نظر ڈالنا ہے۔ سب سے پہلے ہندوستان میں قدم رکھا اور جس نے اہل ہند سے معرکہ آرائیاں کیں ، وہ م' مہلب بن ابی صفرہ'' تھا۔ کو ہندوستان میں مسلمانوں کا وروز' محمد بن قاسم'' کے حملے (۱۱۷ھرااساء) کے ساتھ ہوا، کیکن صفرہ'' تھا۔ کو ہندوستان میں مسلمانوں کا وروز' محمد بن قاسم'' کے حملے (۱۱۷ھرااساء) کے ساتھ ہوا، کیکن

اس کا دور دورہ اور اثر ملتان ہی تک محدود رہا۔

جو فاری زبان فارس میں وجود میں آئی اور جس نے خراسان میں نشو ونما پائی اور جس فاری ۔ سے فردوی نے عجم کو زندہ جاوید کیا اور جسے شخ سعدی اور حافظ شیرازی نے دنیا کے کونے کونے میں پھیلایا

ل ایجیشن ان مسلم انڈیا:۳۰ کاشیر:۳۴۳ م وي وبلي سلطنت: ۵۳۳

ع تاریخ فرفته ۱۸:۱

، اس فاری زبان کوسب سے پہلے ہندو ستان میں لانے والا محمود غزنوی تھا۔ اکثر مورظین اور محققین اسانیات معترف ہیں کہ ہندو ستان میں فاری زبان ا ۱۰۰ء میں محمود غزنوی کے ہندو ستان پر حملے کے ساتھ آئی۔ بہت سے شعرا، موزخین ، علاء اور فضلاء بھی اس کے ہمراہ تھے ، جن میں ایک البیرونی تھا۔ ۱۰۰ء سے لیے کہ ملک کی رسی زبان ربی۔ اس کے بعد یہاں سے لیے کہ ملک کی رسی زبان ربی۔ اس کے بعد یہاں فاری بطور ٹانوی زبان استعمال ہونے گئی۔ تمام مدارس میں اس کی تعلیم کا انتظام تھا اور فارس کا جا ، واس میں قابلیت حاصل کرنا باعث امتیاز اور فخر خیال کیا جاتا تھا۔

کرنل عبدالرشید کا تو خیال ہے کہ پنجاب میں فاری زبان ،اسلام سے پہلے موجود تھی۔ وہ کھتے ہیں کہ بخامنٹی خاندان کی حکومت دریائے ستلج تک پھیلی ہوئی تھی اور ان کی زبان فاری تھی ۔ پھر یونانی ، پاری اور ساسانی آئے اور ان کی زبان بھی فاری ہی تھی ۔ یونا نیوں کی فوج میں بھی ، جو پنجاب پر قابض ہوگئ تھی ،اکثریت ایرانیوں کی تھی ۔ اسکندر کی فوج میں فاری ہولئے والوں کی تعداد کانی تھی ، کیونکہ یہ ایران سے ہوتے ہوئے چھا ۔ پنجام تھی ۔

ہمارامطالعہ ہریانہ میں فاری زبان کی نشوہ نما تک محدود ہے، اس لئے یہ بیحل ہوگا کہ ہم ہندوستان بھر مین فاری زبان کی ترقی اور ترویج ، پادشاہون کی سر پرتی، فاری تصانیف، معروف شعراء یا ماء و فضلاء کا تفصیلی تذکرہ کریں یا اس بارے میں کھا جائے کہ کس طرح ہندوستان میں نہ صرف یہ کہ فاری زبان پڑھی گھی گئی ، بلکہ یہاں گرانبہا فاری آ تاری تخلیق بھی ہوئی ۔ البتہ اس حقیقت کا اظہار ضروری ہندوں نبان پڑھی گھی گئیں اور سنسکرت سے فاری زبان میں ہرموضوع پر اتی کتابیں گھی گئیں اور سنسکرت سے فاری زبان مین اسے ترجے ہوئے کہ ہندوستان ، ایران کے بعد فاری کتب کا دنیا کا سب سے بڑا مرکز بن گیا اور یہ فخر اسے آج بھی حاصل ہے ۔ دلی ہندوستان کا سمرقند ، جو نپور شیرانے ہنداور کشمیرایرانِ صغیر کہلانے گئے۔ اسے آج بھی حاصل ہے ۔ دلی ہندوستان کا سمرقند ، جو نپور شیرانے ہنداور کشمیرایرانِ صغیر کہلانے گئے۔

ہندوستان مین دورسلاطین (۱۲۰۷-۱۵۲۷ء) بلکہ اس کے بعد مغلیہ دور مین بھی ''محکمہ تعلیم''

ل والوت: ٩٢٤مر ٩٢٤ عنوفات ٢٢١ هر ١٠٣٠ اء

ل پنجاب انڈرسلطانز:ایا

ع ولادت: ۹۲۲هر۹۷۲، وفات: ۴۲۸هر ۱۳۸۸ و تائ ادبیات ایران: ۱۳۲

م مصنف تذكره شعراك پنجاب؛ ك

ه مندواران: شاره: ۲: سال ۲۵،۴ ه

نام کا کوئی الگ ادارہ نہیں تھا۔ دوسر لفظوں میں بوں کہا جاسکتا ہے کہ تعلیم کی ذمہ داری حکومت کی نہیں تھی ۔ لیکن با جود حکومت کے عطیوں شخصی اوقاف اور افراد، مقبول اصحاب کی اعانت سے تعلیمی اداروں کی مالی ضرورتیں بوری ہوتی رہتی تھی<sup>ع</sup>۔ سلاطین کے دور میں صدر الصدور حکومت کا ایک فرض میر بھی تھا کہ سلطان سے علماء و فضلاء کے ناموں کی سفارش کرتے تا کہ حکومت کی طرف سے ان کا وظیفہ مقرر کیا جاسکے اور علم دوست لوگ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں ۔ یہی علماء تعلیمی نصاب کی تشکیل اور تعلیمی نظم ونت کے لئے

مغلیہ سلطنت کے بانی باہر (۱۵۲۷ء-۱۵۳۰ء) کے محکمہ دشہرت عام' کا ایک کام تعلیمی اداروں کے لئے عمارتوں کی تعمیر اور سرکاری گزن کی اشاعت بھی تھا۔

ہندوستان کے اسلامی دور میں تمام مسلمان بادشاہ شاہرادے صوبائی حکمران اور امرا جمیشہ اسلامی تعلیم کی تبلیغ اور ترویج کے لئے کوشا رہے۔ متعدد دوسرے اسباب کے علاوہ اس کی ایک اہم وجہ سے تھی کہا کثر پادشاہوں جیسے نصیرالدین محمود (۱۲۲۷-۱۲۲۹ء) غیاث الدین بلبن (۱۲۲۷-۲۸۱۹ء) محمد شاہ تغلق (۱۳۲۵-۱۳۵۱ء)، فیروزشاه تغلق (۱۳۵۱-۱۳۸۸ء)، اسکندر لودی (۱۴۸۸ -۱۵۱۷ء)، بابر (۱۵۲۱-۱۵۲۰) مايول (۱۵۳۰-۱۵۵۱) ، اكبر (۱۵۵۱-۱۹۰۵) ، جهانگير ( ۱۹۰۵-۱۹۲۷) ، شا بجہاں (۱۷۲۷-۱۷۲۷ء) اور مگزیب عالمگیر (۱۷۷۷- ۷۰۷۱ء) نیز شاہزادوں میں محمد بن غیاث الدین بلبن اس کے بھائی طغریٰ خاں ، داراشکوہ (۱۲۱۵-۱۲۵۹ء) ، صوبانی حکام اور دوسرے امرا میں حسین مرزا۔ ( ماتان ) ، ابراجيم شرقي ( جونپور ) ، عياث الدين اول و ناني ، ظفر خان احسن ( بنگال ) ، حسين شاه (تشمیر)، سلطان حسین شاه (تجرات)، فیروز شاه (بهن )، قلی خان ، خان زمان، خان اعظم کوکلتاش اور نازی خان نے نہ صرف سے کہ اپنی شاہانہ فیاضوں سے ابر رحمت کی طرح کشت سخن کو سرسبز اور شاداب رکھا، بلكه وه خود بهي تعليم يا فته ،مصنف ،شاعر اور قدر دان بخن اور سخنور تتھے ۔

ا ایجوکیشن ان مسلم انڈیا: ۹؛ ایجوکیشن ان ٹریول انڈیا: ۱۰ ع ا دُوانسدُ اسْدُى إن دى مِسْرى آف ميدُ يول اندْيا، ميدُ يول اندْين سوسانْ ايندُ كلچر: ١٥٦

ت پنجاب انڈر سلطانز: ١٢٧

<sup>.</sup> ٢ اين ا دُوانسدُ ۽ سري آف اندُيا ، ١٥٧١ يج کيشن ان له يول اندُيا : ١٠ ه پنجاب انڈر سلطانز ،۱۷۸؛ این اڈوانسڈ ہسٹری آف انڈیا: ۵۷۱-۵۷۸

### اسلامي تعليم كالمقصد:

اسلام میں دین تعلیم ہی کا دوسرانام تعلیم ہے۔ کیونکہ دین ہمیشہ تعلیم کے دوسرے تمام اجزا پر حاوی رہا ہے اور بید حقیقت اسلام تعلیم کے نصاب ہی ہے واضح ہو جاتی ہے اسلام میں تعلیم کا اصل مقصد، وین عقائد ہے آگاہی حاصل کرنا تھا۔ اس کے تمام اجزا ہے مقصود ان عقائد کی توثیق اور تائیر تھی۔ اس سے اسلام کی تبلیخ و ترویج میں بھی نمایاں مدوملی ۔ گویا اسلامی تعلیم نوع بشر کے لئے اپنے مقصد کے حاصل کرنے یا اسلامی برادری کے عقائد کو پایہ تھیل تک پہنچانے کا ایک وسیلہ تھا۔ اسلامی تعلیم کا ایک اہم فائدہ ہے بھی تھا کہ حکومت کو تعلیم یافتہ اور باصلاحیت قاضی ،مفتی اور حاکم مل جاتے تھے۔

لیکن اسلامی تعلیم کا مقصد بھی وقت اور حالات کی ضرورت کے مطابق بدلتا گیا۔مثلا سلطنت دور میں بہت حد تک اس کا مقصد مذہبی عقائد کا اسٹکام تھا،لیکن مغلیہ دور میں (خاص طور پر اکبر کے زمانے میں ) اس نے سیاسی صورت اختیار کرلی اور اب اس کا نصب العین ہندوستان کی وحدت یعنی منبی،سیاسی اور تدنی وحدت بن گیا۔

تعلیمی ادارے:

تعلیمی ادارے دوطرح کے تھے۔ ،

ا۔ کتب

۲۔ مدرسہ

مکتب:

ان میں صرف ابتدائی تعلیم دی جاتی تھی ، زمانۂ قدیم میں متب کے لئے کوئی علیحدہ عمارت نہیں ہوا کرتی تھی ۔ عمور کا متب ہوا تا تعلیم میں متب ہوا تا تعلیم میں متب جلاتا تعلیم مولوں ماتب مسجد ہی کا ایک حصہ ہوتا تھا اور مسجد کا متولی ، امام یا مولوں مکتب جلاتا تھا۔ طلبا ہے کوئی فیس نہیں وصول کی جاتی تھی ۔ البتہ احترام کے طور پر طلباء اساتذہ کا تمخیر کے مات کے اللہ تعلیم کی عید یا تہوار کے موقع پر کچھانا جی اساتذہ کے گھر بھجوادیتے یا کچھ نذرانہ پیش کردیتے۔

ا ا د وانسدُ استُری اِن دی مِسٹری آ ف میڈیول انڈیا، میڈیول انڈین سوسائٹی اینڈ کلچر: ۱۵۲ ع ایجوکیشن ان مسلم انڈیا:۸۹،۲۹

ت ا دُوانسّنْدُاسْدُی اِن دی ہسٹری آف میڈیول انڈیا، میڈیول انڈین سوسائٹی اینڈ کلچر: ۱۵۶

ماردسه:

اعلی تعلیم کے مرکز کو مدرسہ یا جامعہ کہتے تھے۔آج کل بیزیادہ ترکالی یا یونیورٹی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ مسب کی طرح مدرہ بھی مجد ہی ہے گئی ہوتے تھے۔اعلیٰ تعلیم کے بیرمراکز ، حکومت کی طرف سے ملی تھی۔ کے نظم ونسق میں ہوتے تھے اور ان کے اخراجات کے لئے ساری مالی امداد حکومت کی طرف سے ملی تھی۔ کے نظم ونسق میں ہوتے جو نے چھوٹے چرے بنے ہوتے ہوئے دیا ہے۔ یہ کا خور کے مجدوں میں صحن کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے چرے بنے ہوتے تھے۔ یہ طلباء اور مدرسین کی اقامت گاہ کا کام دیتے تھے۔ دلی کی فتچوری مسجد اور اکبرآباد کی مجد میں بیح جرے آج سے اس کام میں آتے ہیں ہے۔

گھ مارتعلیم: گھ مارتعلیم:

اس کے علاوہ کچھ بڑھے لکھے لوگ اور علم برور عالم اور مولوی اپنے گھروں میں کاتب کھول ایا کرتے یا پھر کچھ امیر لوگ اپنے گھروں میں کھلوادیا کرتے تھے ۔ بعض اوقات گاؤں کے لوگ مل کر چو پال میں کاتب کھلوادیے، جہاں کوئی ملایا مولوی بچوں کو بڑھایا کرتے یا پھر لڑکے اپنے گھروں میں چو پال میں کاتب کھلوادیے، جہاں کوئی ملایا مولوی بچوں کو بڑھایا کرتے یا پھر لڑکے اپنے گھروں میں اپنے والدین سے بڑھتے تھے۔ لائیٹر نے اپنی کتاب میں اساتذہ کے مختانہ کی دلچسپ مثالیں دی ہیں۔

دوآنے فی شاگرد۔

دورو پیهمهیند

روزانه خوراك ً

بعض ملا اورمولوی اپنے آپ میں کمل تعلیم کا مرکز ہوتے تھے۔ یہلوگ نہ صرف طلباء کو اپنے گھروں رتعلیم دیتے ، بلکہ ان کی رہایش اور کھانے پینے کا انتظام بھی کرتے تھے۔

ع مندوستان کی قدیم اسلامی درسگایی :۵۱

ع ایجوکیشن ان ندوئیل انڈیا: ۲۷؛ ایجوکیشن ان مسلم انڈیا: ۱۷؛ اڈوانسڈاسٹڈی اِن دی ہسٹری آف میڈیول انڈیا،میڈیول انڈین سوسائٹی ایڈ کلچر: ۵۹۱

مع بسرى آف المرجينس ايجوكيش ان پنجاب حصدوم: ١٨٠١٨، ٢٨

٥ الجوكيش ان يُديول اندُيا: ٢٦

ا سوش کلیرل ایند اکانو کسبشری آف اندیا: ۱۵۳

تاریخ میں ایسے علاء وفضلاء کی کمی نہیں ، جنہوں نے کسی ملتب یا مدر سے کا منھ بھی نہیں دیکھا تھا اس کے باوجود وہ مکتبوں اور مدرسوں میں تعلیم پانے والوں سے سبقت لے گئے۔ تاریخ طاہری کے مصنف نے مولانا اسحاقی سے اور ' منتخب التواریخ'' کے مصنف عبدالقادر بدایونی نے مہر علی بیگ سے گھرہی پر تعلیم حاصل کی تھی۔ کئی دوسرے فضلائے زمانہ کی طرح ابوالفضل اور فیضی نے بھی گھرہی پر تعلیم پائی تھی۔ اتا لیتقی:

پادشاہ ، امراء اور مرفد الحال خاندانوں کے لوگ اپنے شاہزادوں اور بچوں کے لیے ، اور خاص طور پرلڑ کیوں کے لئے اتالیق مقرر کرتے تھے۔ یہ اتالیق طالب علم کے گھر پر پڑھانے آتے، تھے۔ مثال کے طور پر پچھا تالیقوں کے نام دیکھیئے:

ا تالیق امیر خروی امیر خروی امیر خروی امیر خروی امیر خروی امین اور قتلغ خان شخ بهاءالدین، شاه جلالی عضدالدین (شاعری) هی محمدالدین نا گوری فقطب الدین مجمد، مرز اعبدالرحیم، ابوالفضل، سعید خال چنتائی کی ابوالفضل، سعید خال چنتائی

ساهراده شاهراده محمد بن بلبن جونا خان (محم<sup>و</sup>تغلق) ملطان سکندر لودهم

سلطان غياث الدين ثاني سليم (جهانگير)

. مراد اور دانیال

ل الجوكش إن مسلم الله يا: ١٢٧

ع ادوانسدٌ استرى إن دى مسترى آف ميدُ يول اندُيا، ميدُ يول اندُين سوسائنُ ايندُ كليمر: ١٥٦

س ایجوکش ان مسلم انڈیا: ۱۵۹

س الفنا: ١٢٠

ه اینا: ۱۲۲

لے ایشا: ۱۲۲

کے ایضاً: ۲۲

۸ اینا: ۱۲

ملا شاه سعدالله خال ، ملاصالح ميرمحر ماشم

داراشكوه اورنگ زیب

ابتدائى تعليم:

جب بچہ جارسال جارمہینے اور جارون کا ہوجاتا تو اسے ابتدائی تعلیم کے لئے یا تو کسی متب میں بھیج دیا جاتا، یا کسی استاد کے سپرد کردیا جاتا یا پھر اس کے لئے گھر ہی پر ا تالیق مقرر کیا جاتا تھا۔ اے چاندی کی ایک تختی دی جاتی ،جس پر سورہ اقراء کھی ہوتی ۔ بچے سے اسے دہرانے کے لئے کہا جا تا۔ اس طرح تعلیم کی ابتداء ہوتی ۔ بیرسم "بسم الله" یا رسم کتب خوانی" کہلاتی تھی ۔عموماً اس کا دن اور وقت کسی نجومی کے مشورے سے مقرر کیا جاتا تھا۔ بیرسم ہندو بھی مناتے تھے، جو'' اپیکن'' کے نام ہے جانی جاتی تھی۔

تعلیم کی ابتداء کلے سے ہوتی تھی ۔ پھرالف با کا پڑھنا اور لکھنا سکھایا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ مختلف حروف کا آپس میں ملانا اور چھوٹی عبارتیں کھوائی جا تیں اور ابتدائی کتابیں پڑھوائی جاتی تھیں۔

اعلى درجوں ميں رياضيات ، نجوم ، فلسفه ، تواریخ ، جغرافیه ، تصوف ، منطق اور معقولات جيسے مضامیں کے علاوہ اسلامی تعلیم کے مضامین جیسے منقول ،تفسیر ، حدیث، فقد اور اخلاقیات بھی بڑھائے جاتے تھے۔اول الذكر مجى مضامين كا ذريعه تدريس فارى بى تھا۔اس كے علاوه فن كتابت اور نقاشى بر بھی خاص توجہ دی جاتی تھی۔

نصاب کے بارے میں تفصیل سے تو سی جم نہیں ملتا، البتہ ابوالحنات مدوی صاحب نے اپی کتاب " مندوستان کی قدیم اسلامی درسگایس" میں فاری نصاب کے بارے میں جو لکھا ہے حب ذیل ہے:

إ البحريش ان مسلم انديا: 24

ع گلمپسر آف ڈیول انڈین کلچر: ۹۷

س مسرى ايجيش آف مسلم انديا . ١٥٦

س اے سوشل ، کلیمرل اینڈ اکانو ک ہسٹری آف انڈیا: ۱۵۳

ا ډوانسدُ اسْدُی اِن دی مِسْری آف میدُ یول ایثریا،میدُ یول ایژین سوسانیُ ایندُ کلچر: ۱۵۸

۲ مندوستان کی قدیم اسلامی درسگایین: ۱۱۹

گلمپسر آف میڈیول انڈین کلچر:۹۱

نثر: نخهٔ تعلیمیه، تعلیمیه عزیزی، دستور الصبیان ، انشام مادهورام ، بهاردانش ، انوارسیلی ، انشام فایق ، انشامے خلیفه ، رقعات عالمگیری ، گلتان ، ابوالفضل \_

لظم: كريما ، خالق بارى ، بوستان ، يوسف زليخا، قصايد عرني ، قصايد بدرجاچ ، ديوان غني ، سكندرنامه وغيره -

#### رسم دستار بندی:

دورہ تعلیم کے ختم ہونے پر خاص تقریب کا اہتمام کیا جاتا تھا، جس میں فارغ انتھیل طلباء اور ان کے اساتذہ شرکت فرماتے تھے۔ سادی می دعوت کے بعد اساتذہ اپنے شاگر دوں کے سر پر دستار باندھتے اور آئیدہ زندگی میں ان کی کامیا بی کے لئے دعا ئیں ما تکتے تھے۔ بیرسم''رسم دستار بندی ''کہلاتی تھی۔

یہی رسم آج کل'' کونوکیشن'' کی شکل میں منائی جاتی ہے، جس مین فارغ التحصیل طلباء کو اسناد دی جاتی ہیں۔

### تعليم نسوان:

"اگرایک آدمی پڑھتا ہے تو وہ خورتعلیم یافتہ ہوتا ہے، اگر ایک عورت تعلیم حاصل کرتی ہے تو پورا گھر تعلیم یافتہ ہوتا ہے" (نامعلوم)

پہلے عورتوں کی تعلیم کا اتنا رواج نہیں تھا،لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ تعلیم سے محروم رکھا جاتا۔ان کی تعلیم کے لئے علیحدہ مکاتب اور مدارس بھی ہوتے تھے،لیکن تعلیم کا انتظام گھر ہی پر کیا جاتا تھا۔ان کی تعلیم میں زیادہ زوراخلاتی ،ادبی اور عملی قتم کی تعلیم پر دیا جاتا تھا۔

مغلیہ دور میں بھی تعلیم نسواں کا رواح تھا، شاہی امرا اور مرفہ الحال خاندانوں کی لڑکیوں ک تعلیم کے لیے گھر پر انتظام کیا جاتا تھا اور درمیانے طبقے کی لڑکیاں ، لڑکوں کے ساتھ ہی پڑھتی تھیں۔ بہت می عورتوں نے نہ صرف تعلیم حاصل کی ، بلکہ اپنے پیچھے علمی آتار بھی چھوڑ ہے ہیں۔ ان میں سے بابر کی لڑکی گلبدن (۱۵۲۳–۱۹۷۵ء) بیگم نے ''ہمایوں نامہ'' لکھا، ہمایوں کی براورزادی سلیمہ سلطان نے بہت می فاری ظمین اور دیوان فحقی چھوڑا ہے۔ ان کے علاوہ نور جہان ، ممتاز محل (۱۵۹۲–۱۲۳۱ء) ، جہاں آرا بیگم (۱۲۱۲–۱۲۸۵ء) اور اور نگزیب کی بیٹی زیب النساء زینب معقول حد تک تعلیم یا فت

ل اليف الذكلرُ ان ميذيول انذيا: ٢٢٠ ٣ ايجوكيشن ان مسلم انذيا: ٨

تحیں اور انھوں نے فاری اور عربی کا خاصا مطالعہ کیا تھا۔ زیب النساء (۱۲۳۹ قوم ۱۷۲۹) فاری میں شعر
کہتی تھی ۔اور مخفی بھی تخلص کرتی تھی دیوان مخفی ان کے نام سے بھی منسوب ہے ۔زیب المنشات بھی انکی
تصنیف ہے ۔ کتابت میں بھی مہارت رکھتی تھی ۔اس کا بہت پڑا ذاتی کتا بخانہ تھا۔ اس نے ایک اکادی
بھی قائم کی تھی ۔

*مندوستان اور اسلامی تعلیم:* 

اب تک کے مطالع سے جہاں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اسلای تعلیم ہر چھو نے ہڑے ، غنی اور فقیر کے لئے کیساں مہیا کی جاتی تھی، وہیں یہ بات بھی سائے آتی ہے کہ اسلائی تعلیم کا نظام سیکولر نہیں تھا۔ اسلائی تعلیم کا ڈھانچہ ہی کچھاس طرح کا تھا کہ غیر مسلم کے لئے تعلیم کی گنجائش ہی شھی۔ اول تو یہ کہ اکثر کتب اور مدارس مساجد اور خانقا ہوں کے اندر ہوتے یا کم ہے کم ان سے متصل ہوتے ہی ۔ جہاں غیر مسلم کا جانا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ دوسرے یہ کہ تعلیمی نصاب کی طرح بھی ہندوں کی تہذیب اور تدن کے درخور نہیں تھا۔ اس کا یہ نتیجہ تھا کہ مسلمان مسجدوں میں مولویوں سے ہندوں کی تہذیب اور تدن کے درخور نہیں تھا۔ اس کا یہ نتیجہ تھا کہ مسلمان مسجدوں میں مولویوں سے عربی اور فاری پڑھتے ۔ لیکن چونکہ اس زمانے میں رسی زبان فاری تھی ، اس لیے عربی و فاری پڑھے کھے مسلمانوں کو تو سرکاری اداروں اور شاہی میں میں تری زبان فاری تھی ، اس لیے عربی و فاری پڑھے کھے مسلمانوں کو تو سرکاری اداروں اور شاہی درباروں میں نوکری باسانی مل جاتی تھی۔ جب کہ ہندووں کو عربی و فاری نہ جانے کی وجہ سے یہ ہولت شیانہ روز تری نہ جانے کی وجہ سے یہ ہولت شیانہ روز تری کی آتھا دی اور اجتماعی حالت شیانہ روز تری کھی ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کی اقتصادی اور اجتماعی حالت شیانہ روز تری کھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کی اقتصادی اور اجتماعی حالت شیانہ روز تری کھی ۔

ہندوؤں میں سب سے پہلے کا یستھوں نے اسکندرلودھی (۱۴۸۸–۱۵۱ء) کے زمانے میں اپنے بچوں کو کمتب میں بھیجنا شروع کیا۔اس میں حکومت نے نہ صرف ان کی حوصلہ افزائی کی ، بلکہ ان کو کچھ بہتیں بھی مہیا کیں ۔مثلاً ہندوؤں کو مج کی دعا اور دوسرے نہ ہبی رسوم میں حاضری ہے مشتی قرار دیا گیا ۔ رفتہ رفتہ اکبر کے زمانے میں ہندوؤں کو بھی کمتب اور مدرسے میں جانے کا پوراحق مل گیا اور وہ

۲ پنجاب انڈر دی سلطانز: ۱۲۹

س اينا: ١٢٩

م ایجوکیشن ان میڈیول انڈیا:۱۲

<sup>&</sup>lt;u>ا بن ایدُوانسدُ ہسٹری آ ف اعدیا :۵۷۲</u>

### ملمانوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر تعلیم عاصل کرنے لگے۔

راجہ ٹوڈرٹل (متونی: ۲۷۱هه۱۹۲۸-۱۹۲۹) نے ہندوؤں کے لئے فاری پڑھنا ضروری قرار دے دیا۔ اس کا بتیجہ یہ مواکہ ہندوؤں نے اس جوش وخروش سے فاری پڑھنا شروع کردی جس طرح آج کل انگریزی پڑھتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ہندوؤں نے فاری زبان پڑھی اور کھی ، بلکہ انہوں نے اس زبان کے تمام علمی اور اوبی شعبوں پر کامل قدرت حاصل کرلی۔ اس کا بتیجہ تھا کہ ہندوؤں میں فاری زبان کے متعدد نامورادیب، شاعراورمصنف پیدا ہوئے۔

ہندوؤں کی فارسی تصانیف: تاریخ:

| ١٩٣٤/١٠٥٢                | چندر بھان برہمن ۔    | چہارچمن _           |
|--------------------------|----------------------|---------------------|
| ۶۲۰۱۵/۱۰۲۱۰              | بنوالی داس د لی      | راجاولی _           |
| , 1774/01×6A             | منثى هيرامن          | گواليار نامه _      |
| 614A9/01101 -            | بندرابن داس          | لب التواريخ         |
| ۱۳۹۵/۵۱۱۰۷<br>۱۳۹۵/۵۱۱۰۷ | سحان رائے بٹالوی     | خلاصة التواريخ      |
| ۱۲۹ <i>۷۱۵</i> ۱۱۰۹      | ایشرداس ناگر         | فتو حات عالمگيري    |
| ۱۷۰۸/۵۱۱۲۰               | جگ<br>جيو ن داس      | منتخب التواريخ      |
| ,12·1/01114              | بجييم سين            | ول كشا              |
| ا۲۱ مره ۱۷۰              | ر<br>دھونکل سنگ منشی | تاریخ مر بیشه       |
| ۱۷۱۰/۵۱۱۲۲ عام           | نرائن کول            | تاریخ تشمیر         |
|                          | کامراج<br>کامراج     | عبرت نامہ           |
| ا۳۱۱ه۱۸کاء               | <i>69</i> •          | الجويش ان ملمان الم |

مع ادبیات فاری میں ہندؤں کا حصہ: ۸۰-۸۸

م ایجوکیشن ان مسلم انڈیا: ۸۶

تذكر لي: نوبت رام سؤى خوشالي ۱۱۱۱ه/۱۰۱۱ء بحكت مالا كثن چنداخلاص =1277/011my ہمیشہ بہار بندرابن داس خوشگو =12M7/21100 -غینه خوشگو ELYIPHILD. در گادا سعشرت سفينهعشرت =14AT/21194 موہن لال انیس انيس الاحبا شفیق اور نگ آبادی گل رعنا شفیق اورنگ آبادی شام غریباں شفیق اور نگ آبادی چمنستان شعراء مجلكوا نداس مندي 1110/7·119 سفينه مهندي =14A0/01100 بھگوا نداس ہندی تذكره حديقه مندي لغات: سننج انغات گردهاری لال شيروشكر بندت گنگابش سيالكوثي مل مصطلحات الشعراء بہارعجم نیک جند بہار انشآ: انشأ بركرن 141/210M بركرن نمثى مادهورام انشأ مادهورام =16.4/011TO اتدد جيت محقر طراز الانشأ =1212/011ro

> ا ادبیات فاری میں ہندوؤں کا حصہ: ۱۳۳۲ ع ہندوستان کی قدیم اسلامی درسگاہیں: ۱۹۳۳ سع میں استان کی تعدیم اسلامی درسگاہیں: ۱۹۳۳

> م ادبیات فاری میں مندووں کا حصه: ۱۳۸

| 1277/01179           | تھوری مل نمکین         | گلد-ته فیض                 |
|----------------------|------------------------|----------------------------|
| :1217/01179          | راے سنگھ منتی          | گلشن عجائب                 |
| 1217/01104           | کیول رام               | مسودات كيول رام            |
| ,1288/01102          | كشن سنكھ نشاط          | غريب الانشأ                |
| ١٤٥٠/١١٩٣            | آ نندرا مخلص           | رقعات مخلص <sub>ب</sub>    |
|                      | سبحان رائے پوری        | نیاز نامه                  |
| الماله ١٠٠٧ء،        | آيال                   | ببار نثر                   |
| :1110/01110          | نچیمی رام دہلوی        | خلاصة الانشأ               |
| 9-11-17-18           | امير چندمنثي           | منتخب الحقائق              |
|                      |                        | فضص و حکایات!:             |
| والامراءاء           | کچمی رام ابراہیم آبادی | فرح بخش                    |
| ١٢١١ه١١١٦            | رنجیت را ہے            | داستان لال پری             |
| والمرام اام          | كرياديال               | رنگین بہار                 |
| ١٢٣٢ه ١٥٢            | منسارا منثى            | ميررا جمحها                |
| :128001102           | اودت چندعزیز کایستھ    | قىسەنو روز شاە             |
| ۱۲۹۳/۵۱۲۰۸           | شفیق اور نگ آبادی      | نخلشان                     |
| , IAAT/01500         | الالدرنجيت             | پرورتی نرورتی              |
|                      |                        | علوم الحساب:               |
|                      | اندرمن منشي            | دستور الحساب               |
| 1294/0111            | برسکھ رائے             | زبدة القوانين              |
| ۶۱۷۸۷/۵۱۲ <b>۰</b> ۲ | مجمع الحساب            |                            |
|                      | انندرام کایست          | دمالدحباب                  |
|                      |                        | ا الإيمانية فارس مد و براي |

ل ادبیات فاری میں ہندوؤں کاھتے، ۱۲۵ مع ایشاً:۱۴۸

ہیئت و نجوم!

جوا بر الا فلاک جوا بر سنگ حدائق النجوم رتن سنگ زخمی کاشف الدقائق کیول رام کول رساله نجوم بیر بل مناح الناظرین رام پرشاد زیج اشکی کندل لال اشکی

طبع:

معیار الامراض رشاد مفردات طب منولال فلفی مخربات تمکین بچھولال تمکیں ضروری الطب منتی مہتاب نراین

اس مخضر بیان سے صاف ظاہر ہے کہ فاری کا شاید بنی کوئی ایسا شعبہ ہو، جس میں ہندوؤں نے گرانبہا کارنا ہے انجام نہ دیے ہوں ۔غرض سکندرلودی کے زمانے سے ہندوؤں میں جو فاری پڑھنے کا ملسلہ شروع ہوا وہ آج تک جاری ہے۔ دور حاضر میں بھی بہت سوں کے علاوہ ڈاکٹر ہیرالال چو پڑہ، فاکٹر ستیا نند جاوا، جناب با کئے بہاری لعل، جناب مہتاب نارائن ماتھر، ڈاکٹر سدارنگانی، پروفیسر بھگوت سروپ، جناب صابر ابو ہری، جناب دیا نندسوامی، شری و جے کمار اور ڈاکٹر چندر شیم ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے فاری کی بڑی مستعدی سے خدمت کی ہے اور کر دہے ہیں۔

1112/2110r

ا ادبیات فارق میں ہندوؤں کاحضہ: ۲۲۸ بر ایشا:۲۲۹

#### بابسوم

# هريانه مين فارسي زبان

مورخین اور ماہرین لسانیات مانتے ہیں کہ ہندوستان میں فاری زبان محمود غرنوی کے حملے (۱۰۱ ھراداء) کے ساتھ آئی۔ تھانیسر ،ھریانہ کا وہ سب سے پہلاشہر ہے، جے اس نے ۲۰۰۲ھرااداء میں بربادو وریان کیا۔ اس لحاظ سے کہاجا سکتا ہے کہ ہریانہ مین فاری زبان ۱۱۰اء میں آئی۔ ہریانہ و فارسی زبان کی ترویج:

موجودہ ہریانہ، کم نومبر ۱۹۲۱ء سے پہلے پنجاب ہی کا ایک حصہ تھا۔ اس کے باوجود فاری جس قدر بنجاب میں رائح ہوئی اتن ہریانہ میں رائح نہیں ہوئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ تمود غرزوی اور اس کے پاڑچ سوسال بعد مغلیہ سلطنت کا بانی ظہیرالدین باہر (۱۳۸۳–۱۵۲۹ء) پنجاب کے راہتے ہندوستان کے پاڑچ سوسال بعد مغلیہ سلطنت کا بانی ظہیرالدین باہر (۱۳۸۳–۱۵۲۹ء) پنجاب کے راہتے ہندوستان کے باقی صوبوں کے مقابلے میں زیادہ مدت کے لئے اسلامی تہذیب کے زیراثر رہا۔ اس کے برعکس ہریانہ کے علاقے میں اسلامی اثر کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کی مخصوص جگہ پر بارش ہونے پر آس پاس کے خطے مین بھی تھوڑی سی خنگی ہوجاتی ہے۔

دوسری وجہ بیتی کہ پنجاب کا شہر لا ہور نہ صرف یہ کہ سلطنت اور مغلید دور میں صوبائی دارالخااف رہا، بلا نوزنوی خاندان کے بعض بادشاہوں کے دور مین یہ پورے ہندوستان کا بھی پایہ تخت تھا۔ اس لئے جتنی بھی تعلیمی ترقی ہوئی، لا ہور اور اس کے گردونواح کے علاق میں ہوئی، جس سے لا ہور، ماتان، سیالکوٹ، پشاور

ا دی دبلی سلطنت: ۵۳۳: بهندوستان کی قدیم اسلامی درسگامین: کارلائف اندگلچر اِن مُدیول اندیا: ۳۱۹ ع بریانه کا اتباس:۳۱۹:۲ تاریخ فرشته: ۵۳:۱: ۵۳؛ بسٹری آف دی رائز: آف دی مُمثرن پاور ان اندیا: ۵۰

بلكه سنده، بهت بوت تعليمي مركز بن محتي مسعود بن محمود غرنوي (١٠٣٠-١٠١٩) كے عهد ميں لا بهور ميں سب سے پہلاعر نی اور فاری کا مدرسہ قائم ہوآ ، اور اس کی فوج کاسیہ سالار (ایک عزاری) تلک وہ پہلا ہندوستانی تھا، جس نے اپنے ایک ہزار ساتھیوں کے ساتھ فاری زبان کیھی ۔ ہندوستانی تھا، جس نے اپنے ایک ہزار ساتھیوں کے ساتھ فاری زبان کیھی ۔

ہے۔ اگر چہ محمر غوری (م:۲۰۲۱ء) کے زمانے میں ہندوستان کا پایت بخت لاہور سے دلی منتقل ہو گیا تھا اور پھراس کے بعد مہاراجہ رنجیت سکھ (م: ۲۷ جون ۱۸۳۹ء) کے عہد تک پنجاب میں کوئی بادشاہ نہیں ہوا، ليكن صوبائي امراء نے تعليم كى تبليغ وترويج ميں كوئى كسرنہيں اٹھار كھى ۔ ناصرالدين قباچہ (١٢٠٥ء-١٢٢٧ء) اور شاہ ارغنون (م:۱۵۵۷ء) نے سندھ میں مدرسے قائم کیے غمایث الدین بلبن (۱۲۲۷ء-۱۲۸۷ء) نے سلطان نصیرالدین (۱۲۴۷ء-۲۲۷۱ء) کی یاد میں دارالعلوم کے نام سے جالندھر میں ایک مدرسہ قائم کیا، جس كا مديراعلى "طبقات ناصرى" كا مصنف بنهاج السراج تها - اس مدر سے كانام" ناصريي "ركھا كيا تھا۔ ملتان اور لا ہور کا گورنر شاہزادہ محمد بن بلبن (۱۲۷۷-۱۲۸۹ء) پنجاب میں تعلیم کے فروغ کے

لئے ہمیشہ کوشاں رہا۔اس کے دربار میں ہمیشہ علاء، فضلاء اور شعراء کی بھیر لگی رہتی تھی۔اس کا دربار، دربار کم اور برم من زیادہ نظر آتی تھی ۔ فخر کی بات میتھی کہ میلسین امیر خسرو ( ۱۵۱-۲۵۵ھ ر۱۲۵۳-۱۳۲۹ء) کی سر ریستی میں منعقد ہوتی تھیں۔

صوبہ ملتان میں تعلیم کی اشاعت کے لئے ''حسین شاہ لنگا'' اور حسن مرزالنگا (۱۷۷۰-۱۰۷۱ء) نے قابل تحسین سرگری دکھائی اور بہت سے مدارس قائم کئے۔

اے سوشل کلچرل ایڈ اکانو مک ہسٹری آف انڈیا :۱۵۴-۵۵

مندوستان کی قدیم اسلامی درسگایین: ۱۵، ۲۳، ۱۷ ـ

ایجوگیشن ان میڈیول انڈیا: ۳۵-۳۸

ع ادوانسڈاسٹڈی اِن دی ہسٹری آف میڈیول انڈیا،میڈیول انڈین سوسائٹی اینڈ کلچر: ۱۵۹

۳. پنجاب انڈر دی سلطانز: اکا

س كلمهر آف ميڈيول انڈين كلچر: ٢٤؛

ه ا دُوانسدُ استُدى إن دى مسرى آف ميدُ يول اندَيا، ميدُ يول اندُين سوساكُ انبِدُ كلچر: ١٩٥٩: المجوكيش ان مُديول الدّيا، ١٤؛ الجوكيش ان مسلم الذيا: ٢٠ ؛ تاريخ فرشته: ٢ : ٥٠٤

٢. گلمپيز آف ميڙيول انڌين گلچر: ٤٣

ے بناب انڈردی سلطانز: ۱۲۷؛ ایج کیشن ان مسلم انڈیا:۳۳

٨ پنجاب اندر دي سلطانز: ١٦٨؛ ايجويش ان ميزيول انثريا: ١٥

مغلیہ دور میں بھی بدستور پنجاب تعلیم کا مرکز رہا۔ شاہجہاں کے زمانے میں (۱۹۲۷-۱۹۵۸؛ م:۱۹۷۹ء ) لاہور اور سرہند اور اس کے بعد اور نکزیب کے عہد حکومت میں سیالکوٹ تعلیم کے مشہور مرکز سے ہے۔

ہریانہ ہیں سر پرتی کا فقدان ہونے کی وجہ ہی ہے ہریانہ کے بیشتر علاء وفضا ، کو ہریانہ جیموڑ کر دلی ، لکھنؤ ، حیدرآباد یا دوسری جگہوں پر جانا پڑا، قمرالدین منت ، امام بخش صهباتی اور الطاف حسین حالی ونیرہ تھجی کو ہریانہ سے باہر پناہ لینی پڑی ۔

اس کے باوجود منطع اور آمپیریل گزشیر اور لاینز کی انگریزی کتاب'' ہسٹری آف انڈ جینس ایجوکیشن ان دی ہنجاب'' سے معلوم ہوتا ہے کہ ہریانہ میں مکاتب اور مدارس کی خاصی تعداد کھی ۔ متانب تذکروں میں ہریانہ کے اصفیا، ملا، و فضلا، اور شعراُ کے ناموں اور ان کی فاری تصانیف کی

ا جوكيشن ان ميذ ول انذيا : ٢٢؛ أيجوكيشن ان مسلم انذيا : ١٣٩

تذکرہ شمراہ جیپور : ۳۵۰ لیکن تاریخ جبجری میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے

ع تالذه غالب: ١٠٩

بڑی تعداد بھی اس بات کی گواہ ہے کہ ہریانہ میں فارس کا قابل ذکر رواج تھا۔ جب بھی ہندوستان کے فاری مراکز کا ذکر ہوتا ہے تو ان میں تھانیسر ، نارنول اور انبالہ کا نام بھی خاص طور پر لیا جاتا ہے۔ ماری مرکز سے تیوں قدیم شہر ہریانہ ہی کے ہیں۔ ان کے علاوہ پانی بت ، حصار اور ہانی بھی فارس کے اہم مرکز مرکز مرکز ہوتا ہے۔

امراء میں فاری کی جگہ۔ انگریزی رہی زبان قرار پائی۔ شروع میں انگریزی پڑھنے والوں کو انگریزی کی جہداتھی نظر ہے نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ انگریزی مدرہ دو مجھے '' کہا تے تھے۔ فاری کو انگریزی کی وجہ سے زبر دست دھکا لگا۔ فاری جو بچھی آٹھ صدیوں ہے بھی علوم کے پڑھنے پڑھانے کا ذراجہ تھی ، صرف اختیاری مضمون ہوکررہ گئی۔ لیکن نمر قرح فاری کا اثر اور ماحول اتی طویل مدت تک اور اس صد تک لوگوں کے دل و د ماغ پر طاری رہا کہ انگریزی کے بعد ،غیر مسلم تک ہندی ، شکریت اور اردو کے مقالے میں فاری پڑھنے کو ترجیح ویتے تھے۔ مہماء کے ہنگامے کے دوران ہریانہ کے بعض نواہوں اور راجاؤں نے انگریزوں کے فاف بڑی سرگری ہے حصہ لیا تھا۔ جس کی وجہ سے انگریز ہریانہ سے اور راجاؤں نے انگریز وں کے فاف بڑی سرگری ہے حصہ لیا تھا۔ جس کی وجہ سے انگریز ہریانہ سے نواب عبدالرحمٰن خان ، بلب گڑھ کے راجہ نا ہر سکھی، دونوں کو بھی شم یانہ کر دیے گئے لیکن سکھ راجاؤں کو بھی شم یانہ میں فاری کا کی ترویج ہے کوئی خاص دلچی نہیں تھی۔ اس لئے طالات تبدیل ہوجانے پر مجمی ہریانہ میں فاری کا کی فروغ نہ ہوا۔

اس میں کوئی شبہ نبیں کہ ۱۸۳۷ء میں اگریزی کی تعلیم کے آغاز نے ہندوستانی دایں تعلیم کو جس میں ہریانہ بھی شامل تھا) بہت نقصان پنچایا ، لیکن چوفکہ فاری کی یہاں جڑیں بہت گہری تھیں ، اس النے کسی نہ کسی طرح اس کا وجود قائم رہا۔ یہ صورت آزادی ملک تک قائم رہی ، لیکن ۱۹۳۷ء میں تقسیم ملک نے ہریانہ سے فاری کا نام و نشان منادیا ۔ ۱۹۳۷ء میں ہریانہ پوری طرح فاری پڑھنے والوں سے فالی ہوگیا۔ ماسوا کے میوات کے علاقے کے، جہاں آج بھی کچھ فاری داں مسلمان مل جاتے ہیں ۔ یوں ہریانہ سے فاری کا رواج اٹھ کیا۔ ۱۹۲۷ء کے بعد فاری شاید ہی ہریانہ کے کسی اسکول ، کالج یا یو نیورٹی ہریانہ سے فاری کا رواج اٹھ کیا۔ ۱۹۲۷ء کے بعد فاری شاید ہی ہریانہ کے کسی اسکول ، کالج یا یو نیورٹی

ا ایجوکیش ان میڈیول انڈیا: ۲۲ ؛گلهر آف میڈیول انڈیا زکلچر: ۷۷؛ ہندوستان کی قدیم در سگاہیں: ۳۰: بسٹری آف انڈ جنیس ایجوکیش ان دی پنجاب: ۱۵۸؛ پروموش آف لرنگ ان انڈیا ڈیورنگ مُمٹرن رول: ۱۳۲

ع مسلمزاند چیزنک اندیا: ۵۵،

ا يادگارمالي: ۲۸

میں پڑھائی گئی ہو البتہ ہریانہ کے پچھلوگ ذاتی دلچیں کے باعث پنجاب یو نیورٹی (سولن \_چنڈی کڑھ) سے منٹی منٹی عالم ومنٹی فاضل وغیرہ کاامتحان ضرور دیتے رہے ہیں \_

عجیب اتفاق ہے کہ جب ہریانہ کے علاقے میں فاری کا رواج تھا تو اس وقت ہریا نہ مستقل طور پر وجود ہی میں نہیں آیا تھا ، اور جب ہریانہ مستقل طور پر وجود میں آیا ( کیم نومبر ۱۹۲۷ء ) تو یہاں سے فاری کا رواج اٹھ گیا۔

#### هريانه مين فاري مراكز:

#### انياله:

یہ ہریانہ کا بہت پرانا اور تاریخی شہر ہے ، یہ گھگر اور سرسوتی دریا وَں کے دوآبِ میں ، شیر شاہ سوری سڑک کے کنارے جنوب میں بسا ہوا ہے ۔ چود ہویں صدی عیسوی میں آنبا نام کے راجبوت راجا نے اس شہر کا سنگ بنیا و رکھا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پہلے اس کا نام '' انبال والا'' تھا، کیوں کہ یہال کی زمانے میں چے چے پر آمول کے باغ تھے۔ بعد میں بہی انبال والا بگڑ کر اوالہ ہوگیا، آج ابنالہ ایک منعتی شہر ہے ۔ اس میں تقریباً ساڑھے چارسو (۴۵۰) چھوٹے بڑے کارخانے ہیں۔ پورے ملک کی سائیسی سامان کی ایک تہائی ضرورت اس شہر سے پوری ہوتی ہے۔

محمد صادق اور شاہ لطف اللہ یہاں کے مشہور عالم و فاضل اور شیخ حسین اور محمد سعیدیہاں کے مشہور اصفیا میں ثار ہوتے ہیں ۔

### بإنى بت:

پانی بت ، دلی ہو ۹۰ کیاو مٹر شال میں جرنیلی سڑک پر آباد ہے۔ اس کا قدیم نام'' پانی پھھ '' بتایا جاتا ہے، جو آریوں سے بھی قبل یہاں پر ہے ہوئے ایک راجہ'' دنٹر پانی'' کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ بھی

- ے حال ہی میں پڑھنے میں آیا ہے کہ دیال عکھ کالج کرنال میں اپریل ۱۹۲۰ تک فاری پڑھائی جاتی رہی ہے: جمنا تٹ: جلدنمبر ۴ (شارہ نمبر ۱)٬۱۹۹۰:۲۱
  - ع انباله دسر كك عجير : ١٤١٤ ميريل كجيز : ١٤٤١ عن بنجاب اندرسلطان : ١٩٤١: جمنات : ٥:٥: شاره ١٩٩١:١٩١
    - م جمنات : جلدنمبر ۵، شاره ۲۸:۲۸؛ بریانه: ۹۰
      - سے خبرنامہ: جنوری فروری ۲:۱۹۹۲
    - ه بریانهٔ کا اتهاس: ۱: ۲۲۰۰؛ بریانه؛ ایک سانسکرتک أدهیّن: ۲۸

کہا جاتا ہے کہ اس شہر کو پانڈوؤں (ارجن ) نے بسایا تھا۔ اس شہر کی قدمت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس کا ذکر مہا بھارت میں ملتا ہے، شری کرش نے کوروؤں سے جو پانچ گاؤں پانڈوؤں کے لئے مانکے تھےوہ شری بت، باغیت، تال بت، سون بت اور پان بت تھے۔

موجودہ پانی بت بورے ہندوستان مین بینڈلوم نگر کے نام سے مشہور ہے۔ ۱۹۳۷ء سے بہا موجودہ پانی بت بورے ہندوستان مین بینڈلوم نگر کے نام سے مشہور ہیں۔ بردے، چادریں وغیرہ نہ صرف ہندوستان مین بلکہ بیشتر بیرونی ممالک میں بھی مشہور ہیں۔ یہاں پر انے شہر کے گھر گھر ہیں کھڈی کا کام ہوتا ہے، جن کا تیارکردہ مال بیرونی ملکوں کو بھیجا جاتا ہے، جس سے تقریبا۔ ۸۰ کروڑ روپے کا زر

ای شہر کی سرز مین پر بابر اور ابر اہم لودھی (۱۵۲۱ء)، اکبر اور شیمو بقال (۱۵۵۱ی)۔ احمد شاہ
ای شہر کی سرز مین پر بابر اور ابر اہم لودھی (۱۵۲۱ء)، اکبر اور شیمو بقال (۱۵۵۱ء)
ابدالی اور مرہنوں (۱۲۷۱ء) کے درمیا ن فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ اس شہر کی تاریخ مرتب ہی نہیں ہو گئی۔
حقیقت سے بخو بی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ذکر کے بغیر ہندوستان کی تاریخ مرتب ہی نہیں ہو گئی۔
بارے میں بھی سے بات کہی جا کتی ہے کہ اس کے ذکر کے بغیر

پان بت کا ادب اہیت سے بارے میں ناری اور اردوادب کی تاریخ مرتب کرنا ناممکن ہے۔

پانی بت کے خواجہ الطاف حسین حالی ، سعد الله مسیحائی، شرف الدین بوعلی قلندر، مجر جعفر خان را نب ، مُلا طاہر، غلام حسین خال خالی ، قادری ، میرقاسم علی قاسم ، قلندر بخش تر آبی ، حافظ قلندر بخش زیر ک را نب ، مُلا طاہر، غلام حسین خال خالی ، قادری ، میرقاسم علی قاسم ، قلد بالله ، عنایت خال رائح ، قائنی نے اری شاعری ہے ، محمد بن محمد ، محمد علی انصاری ، عبدالرحمٰن ، شخ امان الله ، عنایت خال رائح ، قائنی شاء الله عثانی نے فاری نشر سے اور محمد اکبر لاولیا ، خواجہ شمس الدین ترک ، مولانا عبد الغفور الری ، قائنی عبدالقادر اور شیخ مودود لاری نے اپنے بندو وعظ سے فارسی ادب کی گرانبہا خد مات انجام دی ہیں۔

#### تھانسىر:

اگر روایت پر اعتبار کیا جائے تو ہندوؤں کی مقدس کتاب'' گیتا'' کو روکشیتر میں وجود میں آئی۔ترتسوں کے راجہ''شیام ورن'' کوسورج کی دختر نیک'' تا پتی'' سے محبت ہوگئی ، وششٹ کے کہنے پر

ا جمنات : جلدنمبر ۲ شاره نمبر ۱۹۸۳ م ۱۹۸۱ م

ي جمنات<sup>ن</sup>: جلدنمبر۳ شارهنمبر۳-۱۹۸۹ ۱۹۸۹؛ بریانه: ۸۹

س جنات : جلد:٣٠، شاره :٣٠ -١٤١، ١٩٨٩

ان دونوں کی شادی کردی گئی ان کے یہاں ایک لڑ کا پیداہوا جس کا نام'' کورو'' رکھا گیا اور اس شبر کا نام کر دکشیتر رکھا گیا۔ کورکشیتر ، تھانیسر کے نام ہے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ہریانہ کا ایک اہم ضلع اور بہت ہی قدیم شہر ہے۔ تھانیسر ساتویں صدی مین راجا ہرش وردھن کا یا یخت ہوا کرتا تھا، گیارہویں صدی میں محمود غزنوی نے اسے ویران کردیا۔ دور وسطی مین تھانیسر اسلامی تہذیب کا بہت بڑا مرکز رہا ہے۔

تھانیسر ہندوؤں کی بہت مقدس زیارتگاہ ہے ، آج بھی اس کے اردگرد آٹھ میل کے دائرے میں ۱۳۹۵ زیار نگاہیں ہیں ااجوری ، ۱۹۵۷ء میں یہاں یو نیورٹی قائم ہوگئ۔

ا مام بخش صہبائی ،مولانا احمد ، لالہ حکیم چند ندرت ، ملائبتی ،عبدالوہاب وحشت، تھانیسر کے مشہور فاری شعرا ہوئے ہیں ۔علاء میں شخ جاالی ،عبدالعزیز ،محد بن شخ ضیا ، حاجی محمد سلطان ، حاجی غلام مصطفیٰ ، نظام الدین احمد نے شہرت حاصل کی ہے ۔ اور مولوی مراد اللّٰہ کا اصفیا میں شار ہوتا ہے ۔

#### حصار:

بیشمر حسار فیروزه یا قلعه فیروزه کے نام سے مشہور تھا حسار ،'' اِشوکائے،' کا بگرا ہوا نام بتایا جاتا ہے، اس شہر کی بنیاد فیروز شاہ تعلق (۱۳۵۱–۱۳۸۸ء) نے ۱۳۵۲ء میں رکھی تھی۔ یہاں کی جامع مسجد اور فیروز شاہ کامحل اس زمانے کی داستان سانے کو اب تک موجود ہیں ۔ پرانے تاریخی آٹار میں مسجدِ بہلول ،مقبرہ چلس حافظ ،ستون اشوک وغیرہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔

شاہجہان ( ۱۹۲۷-۱۷۲۷ء ) نے متازمکل ( م ۱۷۲۱ء ) کی یاد میں روضہ تاج محل تعمیر کیا تھا۔ اس سے تین سوسال پہلے فیروز شاہ تعنق نے اپنی لاڈلی ہندو بیگم'' تحوجری'' کے لیے'' گوجری محل'' لتمیر کیا تھا ،جس کے کھنڈرات حصار میں آج تک ان کی محبت کی داستان و ہراتے ہیں۔

حصار ہریانہ کے اہم فاری مراکز مین سے ہ، یہال حسب ذیل شعراء اور علاء اصفیانے

فارى مين نام پيداكيا: ل جريانه كالتهاس: ١: • ٩

مریانه کااتهای:۱:۹۰

بريانه: انسين انڈ ميڈيول :۳۱؛

ع بریانہ:۹۲

ہمارے دلیش راجیہ :ہریانہ: ۲۸

مسرى آف حسار: ۳۱؛

شعراء: عیشی (مخنتی) حصاری ، گھمنڈی لال عاشق عالم: بالکرش برہمن

اصفيا ومشائخ في شخ آدهو، شيخ جنيد،عبدالعزيز

نارنول:

نارنول دلی کے جنوب مغرب میں ۸۸میل اور ریواڑی ہے ۳۷ میل کی دوری پر واقع ہے۔
اس شہرکو کس نے اور کب بسایا اور اسکی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کے بارے میں وثوق سے پچونہیں کہا جاسکتا۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ' راجہلون کرن' نے اپنی اہلیہ نارنول کے نام پر اس شہر کا نام نارنول
رکھا تھا۔ دوسرے کہتے ہیں کہ ناہر (یعنی شیر ) اور نول (یعنی خوف) کی وجہ سے اس کا نام نارنول پڑا اس شہر کا نام ہر بل سے بھی جوڑا جاتا ہے۔

عمارتیں'' میں چند وجہ شمیہ نقل کی ہیں جو حسب ذیل ہیں: ''

ا۔اس کا نام ناہرنول تھا، یعن'' شیروں کا جنگل'' اس علاقے مین شیر فراوانی سے پائے جاتے تھے۔ ۲۔اس کا نام نارنول تھا۔ مقامی زبان میں''نار'' کے معنی عورت کے ہیں اور'' نول'' کے معنی ہیں خاص کا نام نارنول پڑا۔

خوبصورت ۔ کیونکہ یہاں کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی تھیں،اس لئے اس کا نام نارنول پڑا۔ ۳۔ جب اس شہر کی بنیاد ڈالی جارہی تھی تو دیکھا کہ ایک سانپ اور نیو لیے میں لڑائی ہورہی ہے۔اس لئے

۳۔ جب اس شہر کی بنیاد ڈائی جارہی تھی تو دیکھا کہ ایک سائپ اور بیونے کی کرائی ہوروں ہے۔ اس سے اس شہر کا نام ناگ سے بگڑ کر نار اور نیولے سے بگڑ کر نول ، لیعنی نارنول پڑا۔

غلام یزوانی کے مطابق اس شہر کا مانی ، میواڑ کا گوہیلا شاہزادہ'' نرواہنا'' تھا اور نرواہنا ہی سے گڑکر اس شہر کا نام'' نارنول'' پڑا۔ غلام یزوانی کلصتے ہیں۔ میراقیاس اس روایت پرمبن ہے کہ نارنول ایک تاریخی نام ہے۔ ابجد ہوز کے لحاظ ہے اس حرف کے کے ۳۳ عدد بنتے ہیں ، یعنی کے ۳۳ جمری ، جو برابر ہے ہوں میں ہوا تھا۔ ہے ۹۳۹ عیسوی کے۔''نرواہنا'' بھی تقریباً ۹۳۹ء ہی میں ہوا تھا۔

' پیشهرمغلیہ دور مین جے بور کے تحت تھا انگریزوں نے اسے نواب جمجر کے حوالے کردیا تھا۔ ۱۸۵۷ء کے ہنگامے کے بعد جب نواب جمجرعبدالرحمٰن خاں کو پھانسی کی سزا (۲۳ دیمبر ۱۸۵۷ء) ہوگئی تو

اِ مِنْجَابِ اللهُ روی سلطانز: ۲۰۰؛ امپیریل گزئیر: ج: ۱۸؛ ۳۸۰ ۳-۲ جزئل آف دی ایشیا تک سوسائی آف بنگال: ج: ۳: شاره ۵۸۱:۸

انگریزوں نے نارنول اور کانوڈ ( جس کا نام بعد مین بدل کرمہندر گڈھ کردیا گیا ) مہاراجہ بٹیالہ ٹریندر سنگ کو دے دئے ۔

نارنول مشہور تجارتی مرکز بھی ہے ۔ بیشہر گھی کی بہت بڑی منڈی ہے۔ یہاں کی حنا پورے ہندوستان میں مشہور ہے ۔اس کا'' فسانہ کجائب'' اورنشر عشق میں بھی ذکر ہے ۔

بیربل چهنا، بیربل گنبد، چهنامکند داس اور ابراہیم سور کا مقبرہ ، جے شیرشاہ سوری (۱۵۳۰–۱۵۳۵ء) نے بنوایا تھا۔ یبال کی بہترین پرانی عمارتیں ہیں۔ ان کے علاوہ شوبھا ساغر تالاب، چندر پوری جل کل وغیرہ بھی دکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔

نارنول کے مشاہیر حسب ذیل ہیں:

شعرا: ميرشرعلى افسوس ، ميرجعفر زنل ، احتام الدين شوكت ، رشيدالدين فاتز ، نوابشكرالله خان خانی خاكسآر ، شخ معين الدين صبور ، سيدنعت الله ، مولوی شخ كرامت على اعبآز ، مولانا عثان سليم الدين شليم -

علماء: محميدالدين ،عبدالرحمٰن اخوان زاده ،منثى گو بند نراين صبا ، ولي مجمه \_

اصفیا: ﷺ خمر مجد شیبانی ، شخ تاج الدین شیرسوار ، شخ جمال الدین د ہرسوئی ؛ قاضی شمس الدین شیبانی ، شخ محد ترک ، سید ، شخ عاشق محد ، سید اعطاللله ، شخ فرخ شاہ ، شخ فیض الله ، مولانا حمد روشن ، شخ محمد ترک ، سید میرقاسم ، شخ بهمزه ۔

ہانى :

" آی" کا بگرا ہوا نام ہانی ہے۔ یہ شالی ہند کا بہت پرانا شہر ہے اور رہتک-حصار سرئک پر واقع ہے۔ اے د تی کے راجا انگ پال نے بسایا تھا۔ ایک ہزار عیسوی میں بیشہر بسل دیو چوہان کو عطا ہوا۔ محمود خود نوی کے بیٹے مسعود (متونی ۲۳۳ھرا۴۰۰ء) نے ۱۳۲ وائیس پیشہر بسل دیو ہے چھین لیا۔

۱۰۴۳ء میں دلی کے حاکم بسل دیونے اسے واپس لے آیا اگر چہ پرتھوی راج نے اس شہر کو ہر طرف سے محفوط ومضبوط کرنے کی کوشش کی ، اس کے باو جود ۱۱۹۲ء میں محمد غوری نے اس پر قبضہ کرلیا۔

ل هریانه اک اتباس: ۳: ۹۵؛ دسترک اند شنینش گزییر آف اند و دواید پنجاب: ۹۸،۱۹۲،۸۰٬ مه ۹۸،۲۹۲، ۹۸٬ ۲۳: و ۱۹۸،۸۳٬ مه ۹۸۲-۸۳: ۵۸۲-۸۳:

ت امپریل گزییر:ج۱۵:۱۳

١٨٨١ء ٥٩٨١ء تك يشرشديد قط كاشكار با - جارج تفاص نے اسے پھر سے بسايا تمل یباں کی مشہور ومتاز عمارتوں میں نظام اللہ قطب جمال الدین علی میر تجارہ کے مقبرے اور

شہید تنج مسجد کے علاوہ دواورمسجدیں ہیں۔ يبال كيمشاهر ميں احمد بن محمد ، حضرت شيخ جمال الدين شعراً ہيں ۔ علاء ہيں ، محمد بن محمود ، شيخ قطب الدين منور ، فخرالدين ، شيخ نورالدين ، شيخ عبدالواسع ، شيخ احمد بن بهكن صديق بين اور اصفيا مين

بربان الدين ، شخ شهاب الدين خطيب ، قطب الدين ، منتخب الدين جيب -

## ہریانہ میں فارسی مکا تیب اور مدارس:

يبال دو مدرے تھے ان ميں سے ايك اماميد مدرسہ تھا جو شيعيوں نے قائم كيا تھا ور دوسرا اسلامیہ مدرسہ تھا جو سنیوں نے قائم کیا تھا ۔اول الذکر مدرسے میں مولوی غلام علی خاں ،سیدرانسی اور

ولوی ابراہیم ، دوسرے موضوعات کے علاوہ فارس بھی پڑھاتے تھے۔ اس زمانے کے مخارج کا معیار اس سے معلوم ہو گا کہ تینوں اساتذہ کی ماہانہ تنخواہ بالترتیب

دا.۲۰.۱ ورم رویے کی-

انباله حيماولي:

یہاں ایک کمتب تھا، جس میں مولوی کمال الدین ۱۳طلباً کو فاری پڑھایا کرتے تھے، ان کی

ہے۔ اس طقے کے دیبات گاٹھٹری ، مانپور اور سل میں بھی فارس پڑھائی جاتی تھی۔ تنخواہ ۲۰روپے ماہانہ کی -

انبالہ ہی کے علاقے دھورلہ اور موھی میں بھی ایک ایک متب تھا۔ یباں مولوی محر علی اور مولوی

كريم بخش طلباءكو فارى بيڙهات تھے۔

ايع اميريل تزييز: ج: ٢٥:١٣

س بسٹری آف انڈ بخینس ایجوکیشن ان دی پنجاب؛ ۲۷:۲

ايضاً

12:1 هي ايضاً

PA: 1 ايضاً بكانا گاؤں كے نمبر دار فتح على كے گھر ميں ايك كمتب قائم تھا ،اس ميں صرف پانچ طلباتھ جو فاری (گلتان وغیره) پڑھتے تھے۔ فتح علی مدرس کونقد تنخواہ کی جگه سال میں دومر تبه ۱۲ من دھان

منتھلا گاؤں کی مبحد میں بھی ایک کمتب تھا،جس میں ۱۲طلباء فارسی پڑھتے تھے۔

يمنا نگر:

جگادھری کے مکتب میں مولوی عبد القادر فاری پڑھاتے تھے۔اس کے علاوہ خفر آباد، دیودھر، خضری، بیروواله، شاہپور اور گیڈا میں بھی مکتب تھے، جہاں ابتدائی فارس کی تعلیم دی جاتی تھی۔

اسی حلقے کے ببائین اور ماجری حلقے میں دو کتب ہتھے۔ یہاں قاضی رحیم بخش اور محمد کلیین طلباً کو فاری پڑھاتے تھے اور انہیں بھی تخواہ کے عوض میں سالانہ ۸امن اناح دیا جاتا تھا۔

شاه آباد:

یہاں کے مشائخ نے ایک محتب قائم کیا تھا، جہاں ،عالم وفاضل مدرس میاں ایوب خان طالبین علم کو فارس درس دیتے تھے۔

مولانا طقے کے شملہ، راجو کھیڑی اور ساہا کے مدرسوں میں بھی فاری پڑھائی جاتی تھی۔

ناراين گڏھ:

اس طقے کے جوار گاؤں میں چودھری گو پی چندر کے گھر مین ایک متب تھا ،سڑھورا کے سید عابد حسین طلباً کو فاری پڑھاتے تھے اور پانچ روپے ماہانہ پاتے تھے۔

مسری آف انڈ بحینس ایجو کیشن اِن دی پنجاب؛ ۲۸:۲<sub>م</sub>

ع ايضاً س الضاً 49:Y

الم الفأ W+: P

ه ايضاً PO: F

ل الضاً M1: Y

کے ایضاً P1: P

اسی حلقے کے بھوراوالا گاؤں میں ایک کمتب تھا، جہاں علی احمد شیخ فاری کا درس دیتے تھے۔

تھانیسر میں درسگاہ شنخ چلی کے قریب ایک مدرسہ تھا، ای لئے یہ مدرسہ شنخ چلی کے نام سے مشہور تھا ، اس کی جاروں د نواروں میں نونو دروازے ہیں اور جانب مشرق کا درواز ہ مع میر حیوں کے بناہوا ہے ۔ اس کے دروازے ہندی وضع کے ہیں ، اب بیر عمارت شکشہ حال اور مرمت طاب ہے ، محکمہ آثار قدیمہ ہند کے بیان سے منکشف ہوتا ہے کہ اس مدرسہ کو اے اور ۱۹۲۱ء میں داراشکوہ نے تعمير كرايا تفآ\_

يانى بت:

یانی بت میں تقریباً ۲۰ قرآنی کتب سے جن میں دوسوطلباً بڑھتے تھے۔ ان مین سے چھ مدر سے لڑ کیوں کے لیے تھے۔

یہاں دو مدر سے تھے ۔ ایک میر درد کی معجد میں واقع تھا اور احمد حسین ( عرف مسینا ) اس کا ناظم تھا۔ اس مدرے میں ۲۸طلباً ،قرآن کے علاوہ گلستان ، بوستان اور بہار دانش پڑھتے تھے۔ اساتذہ کوروزانہ کھانے کے علاوہ فصل کٹنے پر ٥٥من اناج اور گانوں میں کسی کے بیہاں شادی

کے موقع پر ایک روپیے نقد بھی ماتا تھا۔

دوسرا کاتب تھرا مہاجن کے گھر میں تھا ، یہاں غریب بن ہردواری آٹھ طالب علموں کو فاری کی پہلی اور دوسری کتاب اور گلستان اور بوستان پڑھاتے تھے۔ ہرایک طالب علم مدرس کو حیار آنہ مہینہ اور عفتے میں ایک بارکھانا مہیا کرنا تھا۔ کورانہ۔ یباں ضلع دار کے گھر ہے متصل کمتب میں امان اللہ مدرس تین طلباً کو فاری (گلتاں اور بہار

ل بستري آف الديجيس ايجويش إن دي پنجاب:۳۱:۲

م : مندوستان کی قدیم اسلامی در سگامین : ۳۰

م مسری آف اند بخیس ایج کیشن ان دی جنجاب ،۱۳:۳۱

### دانش) بڑھاتے تھے اور سات روپے ماہانہ پاتے تھے۔

#### حصار:

یہاں تین مدرے تھے جو بالتر تیب رحمت اللہ ،عزیز الدین اور غلام رسول کی زیر نگرانی تھے۔ پیا عظا باً کو فاری پڑھاتے تھے۔ پہلے دو اسا تذہ کو دس دس روپے ماہوار ملتے تھے اور آخر الذکر کچھ نہیں لیتے تھے مگر تیو ہار کے موقع پرعیدی ضرور لیتے تھے۔

فتح آباد۔ ہنس پور گانوں کی مسجد میں ایک مکتب تھا، اس میں مولوی خدا بخش ۳۵ طلباً کو عربی ، فاری اور میں قرآن پڑھاتے تھے۔

ہانی - ہانسی میں ایک مہاجن کے گھر میں ایک مکتب تھا جس میں قادر بخش ۲۰طلباً کو فارس کا درس دیتے تھے اور پانچ روپے مہانہ پاتے تھے۔

ٹو ہانہ- یہاں کی معجد میں ایک مدرسہ تھا جس مین عبداللہ فاری بڑھاتے تھے۔

ان کے علاوہ اس علاقے میں مندرجہ ذیل جگہوں میں بھی مکاتب تھے۔مکاتب اورطلباً کی تعداداس طرح تھی۔

| تعدادطلبأ | تعداد كمتب | جگه کا نام   |
|-----------|------------|--------------|
| rr        | r          | چندن کلاں    |
| 4         | <b>r</b> . | الكا         |
| ۴         | !          | پھٽو.        |
| ۵         | 1          | سرداره واليه |
| ۷         | · 1        | ماوڑ کلاں    |
| ۷         |            | نائگل        |
|           |            |              |

ل مسری آف اند جنس ایجو کیش ان دی پنجاب: ۵:۲

الضأ

| 12:1   | ابينيأ | 7 |
|--------|--------|---|
| 1A · F | i ell  | ~ |

14:1

یڈ ھاکھیڑا تستى بھيما بليالواليه بارولي الاولوس نا گيور كرنال: مولوی غلام محمد اور ایکے معاون صلاح الدین، قلندر دروازے پر ایک مدرسہ چلاتے تھے، جہاں ۲۵ طلباً کو فاری پڑھاتے تھے، مولوی غلام محد کو پندرہ روپے اور صلاح الدین کو چھروپے ماہانا الو بور - ضلعدار کے گھر میں مدرسہ تھا۔ یہاں امان اللہ اطلباً کو فاری (گلتان ، بہاردانش) بڑھاتے ماتاتها تھے اور سات رویے ماہانہ ماتا تھا۔ گوہلہ-سیدشاہ محد ۲۰ طلباً کو فارسی پڑھاتے تھے،ان کی اس خدمات کے عوض میں گانوں کے نمبردار محمد کیتھل۔ یہاں سید برکت علی نے اپنے گھر میں ایک کمتب کھول رکھا تھا، جس میں وہ ۵اطلباً کو فاری بخش ہے انہیں جاررویے ماہانہ ماتاتھا۔ اور قر آن پڑھاتے تھے۔انہیں تین روپے مشاہرہ ماتا تھا۔ وهرت- يبال على بنده كے متب مين اطلباً فارى پڑھتے تھے۔ نارنول - نارنول مرسوں کا شہر تھا۔ شیرشاہ سوری ( ۱۵۴۰–۱۵۴۵ء) نے نارنول میں ایک بہت بری عارت میں مدرسہ قائم کیا تھا۔ یہ مدرسہ ایک لا کھروپے کی لاگت سے تیار ہواتھا۔ اس پر لگہ ہوئے ایک لے ہٹری آف انڈ ڈبجیس ایج کیشن ان دی چنجاب؛ 14:4 ابضأ ~ 14:1 إيصأ ~ 14:4 ايضأ 0 تذكره صوفيائے ميوات: ٨٨ , Y .

کتبے کے مطابل میدرسہ ع۹۲ ھ (۱۵۲۰ء) میں تعمیر ہوا۔ میدرسہ شیرشاہ سوری نے اینے دادا ابراہیم سوری کی یاد مین اینے عہد حکومت (۱۵۴۰ء-۱۵۴۵ء) سے بیس سال پہلے بنوایا تھا۔ ابراہیم سوری کی قبر بھی

اس کے علاوہ نارنول میں ایک اور مدرسہ تھا جے شیخ محمرترک نارنولی ، قاضی منس الدین شیبانی اور احد مجد شیبانی وغیرہ نے قائم کیا تھا۔

خواجہ نظام الدین نارنولی کا مدرسہ ، اکبری دور کے بہت مشہور مدارس میں ایک تھا، این تعلیمی خدمات اور تربیتی فیوض کے باعث اس کی خاص اہمیت ہے۔

روہ تک - یہاں ایک کرائے کے مکان مین ایک مکتب تھا، جہاں پوسف خان فاری پڑھایا کرتے تھے اور سات روپے مشاہرہ ملتا تھا۔

جھجر ۔ شخ محمد <sup>حس</sup>ن کا کتب یہاں بہت مشہور کتب تھا۔ وہ پانچ روپے ماہوار پاتے تھے۔عید کے دن انبیں ایک آنہ فی طالب علم مزید ماتا تھا۔

کھیڑی - رسالدار میجرتھا ورخان کے گھر میں متب تھا، حمایت علی یہاں فاری پڑھایا کرتے تھے ، ان کا ما ہانا سات رویے تھآ۔

، گوہانہ - چودھری خلام محی الدین خان کے گھر میں ایک کتب تھا، جو خلام محمد کی زیر نگرانی تھا ، یہ یباں فارى پڑھاتے تھے،ان كا ماہانہ سات روپے تما۔

حن گڑھ۔ یہاں معجد سے متصل ایک بہت بڑا کتب تھا، نجیب اللہ ۲۲طلباً کو فاری پڑھاتے تھے۔

الصّأ:

4

PI:P

11:17

ا پروموش آف لرنگ ان انڈیا ڈیورنگ محمر ن رول: ۱۳۷ مندوستان کی قدیم اسلامی درسگایین: ۳۰ تذكره صوفيائي ميوات: 44 مسرى آف اندېجينس ايجوکيش ان دي پنجاب: اليشأ: 70: F الضأ:

گوڑگاؤں - گوڑگاؤں چھاونی مین ایک کمتب تھا، یہ کمتب کی کے لھر میں تھا۔ اس مین فیض علی ۱۳ اطلباً کو فاری پڑھاتے تھے، چھرو بے اہا نہ اور خوراک باتے تھے۔ اس کے علاوہ دو اور چھوٹے کمتب بھی یہاں تھے۔ ان مین ہے ایک میں بانچ اور دوسرے میں سات طلباً فاری پڑھتے تھے۔ کمتب بھی یہاں تھے۔ ان مین ہے ایک میں بانچ اور دوسرے میں سات طلباً فاری پڑھتے تھے۔ فیخ محرموی نے موضع بلہ میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا، ابتدائی دنوں میں بلہ کی معجد میں درس دیا۔ جب خانقاہ بن کرتیا رہوگئی تو مدرسہ کو بھی خانقاہ سے المحق کردیا گیا۔ یہاں اسلامی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ (موضع بلہ اب ضلع فرید آباد میں ہے)

بان ن در سون پیداب ن رید بود ی به بات کا قدیم اور تاریخی قصبہ ہے۔ کی زمانے سہنے - سہند میوات ( ہریانہ ہی کا کیک علاقہ ) کا قدیم اور تاریخی قصبہ ہے۔ کی زمانے میں بیدا چھا خاصا ثقافی اور تہذبی مرکز رہاہے - یہان شاہ ولایت کی مجد ، خانقاہ اور تکیہ ہے جس کا طرز تعمیر انسانہ ہے۔ تعمیر تعمیر انسانہ ہے۔ تعمیر تعمیر انسانہ ہے۔ اس کا سند تعمیر انسانہ ہے۔ تعمیر تعمیر

'' مبحد شاہ نجم الحق'' ۱۲۸۱ء میں تغمیر ہوئی ، اس کے چاروں طرف بڑی نفیس بارہ دری بنی ہوئی موئی میں مجد شاہ نجم الحق 'کھی ، جس میں کسی زمانے میں مدرسہ بھی تھااور خانقاہ بھی ۔ اس مدرسے کی نگرانی حضرت شاہ فرلی اللہ محدث دہلوی ( ۱۷۰۳ء - ۱۲۷۱ء ) کے ذیحے تھی اس مدرسے کو بیا تغیاز حاصل ہے کہ بید حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ( ۱۷۰۳ء - ۲۷۱ء ) کی تربیت گاہ رہائے۔

فروز بور کا جمر کا - فروز شاہ تعلق نے ۵۵ و ۱۳۵۱ء) میں یاقصبہ بسایا تھا۔ یاقصبہ

استری آف انڈ بخیس ایجو کیشن اِن دی پنجاب: اللہ میش ایجو کیشن اِن دی پنجاب:

ع تذكره صوفيائي ميوات: ا٩

م تذكره صوفيا عميوات: ٩٣٠

يم الينا: ٢٠١

حصار فیروزہ کے نام سے بھی مشہور ہے، بیشیرشاہ سوری (۱۵۴۰ء-۱۵۳۵ء) کے عہد بین خواص خال کا دارالخا نہ تھا۔ بیبیں برسلیم شاہ سوری کی فوجوں کو شکست ہوئی تھی۔

یہاں اسلامی مدارس اور مکاتب کا سلسلہ بہت پرانا ہے۔ چنانچہ ایک حافظ صاحب ( نام نہیں معلوم ہوسکا ) یہیں قر آن کریم کی تعلیم دیتے تھے۔ فارس کی تعلیم بھی عام تھی ، حافظ صاحب کا ۷۰۰ھ (۱۵۹۸ء) میں وصال ہوا۔عبدالتوی نام کے ایک اور معلم تھے۔ان کا وصال ۱۱۲۰(۸۰ء) میں ہوا۔

گلید۔ مولوی حفیظ الدین مدابوری نے ۱۳۲۷ھ (۱۹۴۷ء) ، میں یہاں مدرے کی بنیاد رکھی۔ اس مدرے کا نام' مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم' تھا۔

متھین - مدرسہ دار لعلوم عبدیہ متھین کے بانی مولانا عبد اللہ مالبوری تھے۔

نوح - قصبہ نوح میوات کے اہم قصبات مین شار ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک اسلامی مدرسہ ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس ( بانی تبلیغی جماعت ) کی کوششوں اور ترغیب پر مدرسہ معین الاسلام کی ۱۳۴۳ھر/۱۹۶ء میں بنیادر کھی گئی ۔

ل تذكره صوفيائے ميوات: ١٠٨

م ايضاً: ١٢١

س ایشاً: ۱۲۱

ایضاً :۱۱۸

باب چہارم علماً

## شخ ابوالفتح تھانيسر ي

ان کا شارا پنے زمانے کے نامور علماً میں ہوتا تھا۔ ان کے والد کا نام عبدالغفور تھانیمری تھا، یہ مولانا حسن شیرازی کے خلفاً میں سے تھے۔ حدیث کی سند ان کور فیع الدین محدث سے ملی تھی ۔ پچاس مال تک اکبرآباد میں محلّہ میر فشاراللہ میں علوم عقلی و نقل کے درس اور تدریس میں مشغول رہے ۔ اس مال تک اکبرآباد میں محلّہ میر فشاراللہ میں علوم عقلی و نقل کے درس اور تدریس میں مشغول رہے۔ اس زمانے کے بہت سے علمائے نے ان کے وامن کے زیر سایہ تربیت پائی تھی ۔ مشہور تصنیف مولوی عبد القادر بدایونی اور کمال الدین حسین بھی ان کے تامذہ میں سے تھے۔ کے مصنف مولوی عبد القادر بدایونی اور کمال الدین حسین بھی ان کے تامذہ میں افقا کے عہدے پر مامور تھے۔ شخ کے درس و فات پائی ۔

### احربن محمد بانسوى

شخ برہان الدین ،احمد محمد ہانسوی کے بیٹے اور شخ جمال الدین نعمائی کے بھانج تھے۔ احمد بن محمود ۲۵۳ھ (۱۲۵۶ء) میں ہانی میں پیدا ہوئے۔ دلی میں اساتذہ وقت سے فقد اور اصول اور عربی کی تعلیم پائی۔ یہیں حضرت شخ نظام الدین اولیا سے بیعت ہوئے اور ان کی وفات کے بعد دلی میں مقیم رہے۔ اس کے بعد دولت آباد منتقل ہوگئے۔ ان سے بہت لوگوں نے فیض حاصل کیا۔ ان کے مقیم رہے۔ اس کے بعد دولت آباد منتقل ہوگئے۔ ان سے بہت لوگوں نے فیض حاصل کیا۔ ان کے طبقات شاہجہانی کے ملی گڑھ اور لندن کے ننجے میں میسی ہے۔

مرید رکن الدین نے ان کے ملفوظات''نفائس الانفاس''کے نام سے اوران کے بھائی حماد ابن عماد کے اور این عماد ابن عماد نے''احسن الاقوال'' کے نام سے جمع کئے ۔ ان کے ملفوظاب کے دو اور مجموعے''غیب الکرامات'' اور ''بقیۃ الغرایب'' بھی ملتے ہیں ۔

اا رصفر ۲۳۸ه (۸تمبر ، ۱۳۳۷ء ) کو دولت آباد میں رحلت کی \_

## شخ امان الله ياني يتي

ان کا اصلی نام عبد الملک اور لقب ''امان اللهٰ'' اور''غالب'' تھا۔لیکن اول الذکر لقب ہی لوگوں میں زبان زد تھا۔ شخ فرید گئج شکر کے اشارے پرشنج محمد حسین بن طاہر جو نپوری کے مرید ہو گئے، اگر چہارادت اور خلافت انہیں شخ محمد حسین قادری سے تھی۔علم تصوف میں مودود لاری کے شاگر دیتھے۔

اپنے زمانے کے اکثر سلاسل سے ان کا تعلق تھا۔ سکسلہ، قادر یہ میں ان کا سلسلہ شاہ محدث نحمت اللہ ولی تک پنچتا ہے۔ ان کا صوفیا اور شخ محی الدین عربی قدس سرہ کے سلسلے میں بلند مرتبہ تھا۔
شخ امان اللہ تصوف اور تو حید کے مسائل پر بڑی فصیح تقریر کرتے تھے۔ انہی مسائل پر ان کی سائل یہ ان کی سائل ہے ان کی اور رسالے بھی موجود ہیں۔ ان میں شرح لوائح حضرت مولانا عبد الرحمٰن جاتمی معروف ہے ، جو اس طا اُفہ کے علم کی ضروریات کو پوراکرتی ہے۔ ان کی ایک اور مشہور تصنیف ''اثبات الالحدید'' ہے۔

ان کا مقولہ تھا کہ اگر دنیا کے لوگ روش انصاف کے اصول پر عمل کریں ، تو وصدت الوجود کا مسلم عقلی اور نقلی دلائل سے خاطر نشان ہوسکتا ہے ۔ وہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس درولیش کے دو ہی سرمائے ہیں ۔ ایک تہذیب اخلاق اور دوسرا حضرت رسول اللیشٹ کے خاندان کی محبت مجلس میں نہ کبھی دنیا کا ذکر کرتے ، نہ کبھی بے معنی بات کہتے اور نہ ہی کسی کی عیب جوئی کرتے ۔ ان کا بیشتر وقت نشر علوم میں صرف ہوتا تھا۔ کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ہمیشہ انہی کے مطالع میں مصروف رہتے تھے۔ غوضیکہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم و فاضل تھے ۔ ہمہ وقت تہذیب اخلاق کے فروغ میں گے رہتے تھے۔

انے شاگردوں کی بڑی تعدادتھی ۔گاہ بگاہ دلی تشریف لاتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ وقت رخصت دوستوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا -اب ایک لمیے سفر کا وقت آگیا ہے۔احباب نے عرض کیا

کہ وہ بھی ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ۔اس پر فرمایا ، اگر سفر ظاہری طور پر ہوگا تو یاردوستوں ہی کے ساتھ ہوگا ، ورنہ آپ سب کویار دوستوں کے سپر دکرنا چاہوں گا۔

ان کی تاریخ وفات کے بارے میں کافی اختلافات ہیں ۔ سیرالمتاخرین (۲۸:۱) کے مطابق تاریخ اللہ وفات کی عربالہ الر (۲۸:۱) اور اخبار مطابق تاریخ اللہ خر ۹۵۸ ھ (۱۱۹ پر یا ، ۱۵۵۱ء) کو وفات پائی ، جب کہ گلزار ابرار (۲۲۲) اور اخبار الاخیار (۲۲۷) اور علمائے ہند (۱۲۰) کے مطابق ۵۵۰ ر۱۵۵۰ء میں وفات پائی ۔ ان کی وائی خوابگاہ پائی بت میں ہے۔

### الوادحصاري

''زبدۃ العلوم'' ایواد حصاری کی تعنیف ہے جو حضرت محد اور ان کے صحابہ ، اس زمانے کے معروف دانشمندان اور اصفیا کے اساطیر اور سنت کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ عبدالقادر گیلانی کی کرامات اور جنت اور دوزخ کا بھی تفصیل ہے ذکر ہے۔

### بالكرش برجمن حصاري

کے پیرمرشد تھے۔ انڈیا آفس لائبریری میں جو اس کا نسخہ موجود ہے ۔وہ مصنف کا پہلا مسودہ ہے ۔ ۔ج ایم. پیلے نے بینسخہ هدید کے طویر لائبریری کودیا تھا۔ ممتھلا گاؤں کی مسجد میں بھی ایک متب تھا، جس میں ۱ اطلباء فاری پڑھتے تھے۔

ىمنا تگر:

جگادھری کے مکتب میں مولوی عبد القادر فارس پڑھاتے تھے۔اس کے علاوہ خصر آباد، دیودھر، خصری، پیرووالہ، شاہپور اور لیڈ امیں بھی مکتب تھے، جہاں ابتدائی فارس کی تعلیم دی جاتی تھی۔ سنگھریں :

اسی حلقے کے بہائین اور ماجری حلقے میں دو کمتب تھے۔ یہاں قاضی رحیم بخش اور محمد لیسین طلباً کو فاری پڑھاتے تھے اور انہیں بھی تنخواہ کے عوض میں سالانہ ۱۸من اناج دیا جاتا تھا۔

شاه آباد:

یہاں کے مشاکنے نے ایک کمتب قائم کیا تھا، جہاں ،عالم وفاضل مدرس میاں ایوب خان طالبین علم کو فارس درس دیتے تھے۔

مولانا طقے کے شملہ، را جو کھیڑی اور ساہا کے مدرسوں میں بھی فارس پڑھائی جاتی تھی۔

#### ناراین گڑھ:

اس حلقے کے جٹوار گاؤں میں چودھری گو پی چندر کے گھر مین ایک مکتب تھا ، سڑھورا کے سید عابد حسین طلباً کو فاری پڑھاتے تھے اور پانچ روپے ماہانہ پاتے تھے۔ ایہ ہٹری آف انڈ بجینس ایجو کیشن اِن دی پنجاب؛ ۲۸:۲

۲۸:۲ اینا ۲ ۲۹:۲ اینا ۳ ۳۰:۲ اینا ۵ ۱:۲ اینا ک

کے ایضاً کے

اس طقے کے بھوراوالا گاؤں میں ایک متب تھا، جہاں علی احمد شخ فاری کا درس دیتے تھے۔

تھانيىر:

تھانیر میں در گاہ شخ چلی کے قریب ایک مدرسہ تھا، ای لئے یہ مدرسہ شخ چلی کے نام بے مشہور تھا، اس کی چاروں دیواروں میں نونو دروازے ہیں اور جانب مشرق کا دروازہ مع سیر حیوں کے بناہوا ہے۔ اس کے دروازے ہندی وضع کے ہیں، اب یہ ممارت شکتہ حال اور مرمت طلب ہے، ککمہ آثار قدیمہ ہند کے بیان سے منکشف ہوتا ہے کہ اس مدرسہ کو اے احرا ۱۲۲اء میں دارا شکوہ نے تعمیر کرایا تھا۔

يانى بيت:

پانی بت میں تقریباً ۲۰ قرآنی کتب تھے جن میں دوسوطلباً پڑھتے تھے۔ ان مین سے چھ مدر سے لڑکیوں کے لیے تھے۔

رنبا:

یہاں دو مدر سے تھے۔ ایک میر درد کی مسجد میں واقع تھا اور احمد حسین (عرف مسیتا) اس کا ناظم تھا۔ اس مدر سے میں ۲۸طلباً ،قرآن کے علاوہ گلستان ، بوستان اور بہار دانش پڑھتے تھے۔ اساتذہ کوروزانہ کھانے کے علاوہ فصل کٹنے پر ۵۰من اناج اورگانوں میں کسی کے یہاں شادی

، ماندہ وردورانہ طاتے ۔ کےموقع پرایک رویہ نقد بھی ماتا تھا۔

دوسرا کمتب متحرا مہاجن کے گھر میں تھا ، یہاں غریب بن ہردواری آٹھ طالب علموں کو فاری کی بہلی اور دوسری کتاب اور گلتان اور بوستان پڑھاتے تھے۔ ہرایک طالب علم مدرس کو چارآنہ مہینہ اور ہفتے میں ایک بار کھانا مہیا کرتا تھا۔

کورانہ- یہاں سلع دار کے گھرے مصل کمتب میں امان الله مدس تین طلباً کو فاری (گلتاں اور بہار

س ایشاً:۱۳:۲۱

ل مسری آف ایم بجیس ایجویش اِن دی پنجاب:۳۱

ع 📑 ہندوستان کی قدیم اسلامی درسگاہیں : ۳۰

س مسٹری آف انڈ بجنس ایجوکیشن ان دی پنجاب ۱۳:۲۰

#### دانش) پڑھاتے تھے اور سات روپے ماہانہ پاتے تھے۔

#### حصار:

یہاں تین مدرے تھے جو بالترتیب رحمت الله،عزیزالدین اور نلام رسول کی زیر نگرانی تھے۔ پیا عظلباً کو فاری پڑھاتے تھے ۔ پہلے دو اسا تذہ کو دس دس روپے ماہوار ملتے تھے اور آخر الذکر پچھنہیں لیتے تھے گرتیوہار کے موقع پرعیدی ضرور لیتے تھے۔

فتح آباد - بنس بورگانوں کی متجد میں ایک محتب تھا، اس میں مولوی خدا بخش ۳۵ طلباً کوعربی، فاری اور قرآن بڑھاتے تھے۔

ہانی - ہانسی میں ایک مہاجن کے گھر میں ایک کتب تھا جس میں قادر بخش ۲۰طلباً کو فارس کا درس دیتے تھے اور پانچے روپ مہانہ پاتے تھے -

ٹوہانہ- یہاں کی متحبد میں ایک مدرسہ تھا جس مین عبداللہ فاری بڑھاتے تھے۔

ان کے علاوہ اس علاقے میں مندرجہ ذیل جگہوں میں بھی مکاتب تھے۔ مکاتب اور طلباً کی تعداد اس طرح تھی ک

|           |            | 0 0, 0       |
|-----------|------------|--------------|
| تعدادطلبأ | تعداد مكتب | جگه کا نام   |
| ٣٢        | r          | چندن کلاں    |
| 4         | r          | اليكا        |
| ۴         | 1          | بحطنو        |
| ۵         | 1          | سرداره واليه |
| ۷         | 1          | ماوڑ کلاں    |
| ۷         | . 1        | نائگل        |
|           |            |              |

ل مسری آف انڈ بخیس ایجو کیشن ان دی پنجاب: ۱۵:۲

اليناً اليناً الا: ٢ الا: ٢ الا: ١٨:٢

هے ایضا کے

ا ایشا کا ۱۹:۲

. كرنال:

مولوی غلام محمد اور ایکے معاون صلاح الدین ، قلندر دروازے پر ایک بدرسہ چلاتے تھے ، جہاں ۲۵ طلباً کو فاری پڑھاتے تھے ، مولوی غلام محمد کو پندرہ روپے اور صلاح الدین کو چھروپے ماہا تا

ماناتھا۔ الو بور۔ ضلعدار کے گھر میں مدرسہ تھا۔ یہاں امان اللہ اطلباً کو فارس (گلتان ، بہاردانش) پڑھاتے۔ تھے ادر سات روپے ماہانہ مانا تھا۔

ے دور مات دوج ہم مدما طلباً کو فاری پڑھاتے تھے، ان کی اس خدمات کے عوض میں گانوں کے نمبردار محمد کو ہمانہ کا نوا کے نمبردار محمد بخش سے انہیں چاررو بے ماہانہ ماتا تھا۔

کیتھل ۔ یہاں سید برکت علی نے اپنے گھر میں ایک کمتب کھول رکھا تھا، جس میں وہ ۵اطلباً کو فاری اور قرآن پڑھاتے تھے۔انہیں تین روپے مشاہرہ ماتا تھا۔

وهرت - یبال علی بندہ کے کمتب میں ۱ اطلباً فاری پڑھتے تھے۔

نارنول - نارنول مدرسوں کا شہر تھا۔ شیرشاہ سوری ( ۱۵۴۰–۱۵۲۵ء) نے نارنول میں ایک بہت بوی عمارت میں مدرسہ تائم کیا تھا۔ یہ مدرسہ ایک لا گھرو ہے کی لاگت سے تیار ہواتھا۔ اس پر گے ہوئے ایک

ل ہسٹری آف ایڈ ڈیجینس ایجوکیشن ان دی پنجاب؛ ۱۵:۲

سے ایضا ۱۹:۲ سے ایصا ۱۹:۲ هے ایضا ۱۹:۲

لے تذکرہ صوفیائے میوات:۸۸

کتبے کے مطابق یہ مدرسہ ۹۲۷ھ (۱۵۲۰ء) میں تغیر ہوا۔ یہ مدرسہ شیرشاہ سوری نے اپنے دادا ابراہیم سوری کی قبر بھی کی یاد مین اپنے عبد حکومت (۱۵۲۰ء-۱۵۴۵ء) سے بیس سال پہلے بنوایا تھا۔ ابراہیم سوری کی قبر بھی سبیس ہے۔

اس کے علاوہ نارنول میں ایک اور مدرسہ تھا جے شخ محد ترک نارنولی ، قاضی منس الدین شیبانی اور احد مجد شیبانی وغیرہ نے قائم کیا تھا۔

خواجہ نظام الدین نارنولی کا مدرسہ ، اکبری دور کے بہت مشہور مدارس میں ایک تھا، اپنی تعلیمی خد مات اور تربیتی فیوض کے باعث اس کی خاص اہمیت ہے۔

روہتک - یہاں ایک کرائے کے مکان مین ایک کمتب تھا، جہاں یوسف خان فاری پڑھایا کرتے تھے اور سات رویے مشاہرہ ماتا تھا۔

حجیر - شخ محمدت کا کتب یہاں بہت مشہور کتب تھا۔ وہ پانچ روپے ماہوار پاتے تھے۔عید کے دن انہیں ایک آنہ فی طالب علم مزیر ماتا تھا۔

کھیڑی - رسالدار میجر تھا ورخان کے گھر میں کتب تھا، حمایت علی یہاں فاری پڑھایا کرتے تھے، ان کا مات روپے تھا۔ ماہانا سات روپے تھا۔

گوہانہ - چودھری غلام محی الدین خان کے گھر میں ایک کتب تھا، جو غلام محد کی زیر گرانی تھا، یہ یباں فاری پڑھاتے تھے،ان کا ماہانہ سات رویے تھا۔

حسن گڑھ- یہاں مجدے مصل ایک بہت بڑا کتب تھا، نجیب اللہ ۲۲طلباً کو فاری پڑھاتے تھے۔

ع اینا:

که مسٹری آف انڈ بخینس ایجو کیشن آن دی پنجاب: ۲۱:۲

ه ایشا: ۲۰:۲ ۲۰ سال ۱۰۰

اينا: ۲:۲

ی اینا: ۲۱:۲

<u>^</u> ايضاً: ۲۲:۲

ا پروموش آف لرنگ ان اند یا ڈیورنگ محمد ن رول: ۱۳۷۷ ہندوستان کی قدیم اسلامی درسگاہیں: ۳۰ کے تذکرہ صوفیائے میوات:

گوڙ گاؤن:

مین کورگاؤں ۔ گورگاؤں چھاونی بین ایک کمتب تھا، یہ کمتب کسی کے لھر بیل تھا۔ اس بین فیص علی اطلباً کو فاری پڑھاتے تھے، چھروپے ماہانداورخوراک پاتے تھے۔اس کے علاوہ دو اور چھوٹے کمتب بھی یہاں تھے۔ان بین سے ایک بیں یا پنچ اور دوسرے بیں سات طلباً فاری پڑھتے تھے۔

پلہ۔ ﷺ جرمویٰ نے موضع پلہ میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا، ابتدائی دنوں میں پلہ کی معجد میں درس دیا۔ جب خانقاہ بن کر تیار ہوگئی تو مدرسہ کو بھی خانقاہ سے الحق کردیا گیا۔ یہاں اسلامی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ (موضع یلہ اب ضلع فرید آباد میں ہے)

سہنہ - سہنہ میوات ( ہریانہ ہی کا کی علاقہ ) کا قدیم اور تاریخی قصبہ ہے۔ کسی زمانے میں یہ اچھا خاصا ثقافی اور تہذیبی مرکز رہاہے۔ یہان شاہ ولایت کی معجد ، خانقاہ اور تکیہ ہے جس کا طرز

تعمیر تغلق کا ہے۔ یہاں ایک دوسری معجد بھی ہے جو ہارہ تھمبا کہلاتی ہے۔ اس کا سنہ تعمیر ۱۳۸۱ء ہے۔
"معبد شاہ مجم الحق" ۱۲۸۱ء میں تعمیر ہوئی ، اس کے چاروں طرف بڑی نفیس بارہ دری بنی ہوئی ہوئی م

تھی ، جس میں کسی زمانے میں مدرسہ بھی تھااور خانقاہ بھی ۔اس مدرے کی تگرانی حضرت شاہ نجم الحق بی کے ذمے تھی اس مدرے کو بیا تمیاز حاصل ہے کہ بید حضرت شاہ ولی الله محدث وہلوی ( ۲۰۷۱ء-۱۷۲۱ء ) کی تربیت گاہ رہائے۔

فیروز پورکا جمرکا - فیروز شاہ تعلق نے ۵۵ سر ۱۳۵۱ء) میں یاقصبہ بایا تھا۔ یاقصبہ

11":1

ل مسرى آف اندنجينس ايجويش إن دى پنجاب:

ع تذكره صوفيائي ميوات: ٩١

س تذكره صوفيات ميوات :٩٨

) ايينا:

حصار فیروزہ کے نام سے بھی مشہور ہے، یہ شیرشاہ سوری (۱۵۴۰ء-۱۵۳۵ء) کے عبد مین خواص خال کا دارالخاا فہ تھا۔ سبیں پرسلیم شاہ سوری کی فوجوں کو شکست ہوئی تھی۔

یباں اسلامی مدارس اور مکاتب کا سلسلہ بہت پرانا ہے۔ چنانچہ ایک حافظ صاحب (نام نہیں معلوم ہوسکا) یہیں قرآن کریم کی تعلیم ویتے تھے۔ فارس کی تعلیم بھی عام تھی ، حافظ صاحب کا ۷۰۰اھ (۱۵۹۸ء) میں وصال ہوا۔عبدالقوی نام کے ایک اور معلم تھے۔ان کا وصال ۱۱۱۰(۸۰کاء) میں ہوآ۔

گلینہ۔ مولوی حفیظ الدین مدابوری نے ۱۳۲۷ھ (۱۹۴۷ء)، میں یہاں مدرے کی بنیاد کے بنیاد کر سے کا نام' مدرسہ اسلامید دار العلوم'' تھا۔

متھیں - مدرسہ دارلعلوم عبدیہ تھین کے بانی مولانا عبداللہ مالیوری تھے۔

نوح - قصبہ نوح میوات کے اہم قصبات مین شار ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک اسلامی مدرسہ ہے۔ حضرت مولانا محد الیاس ( بانی تبلیغی جماعت ) کی کوششوں اور ترغیب پر مدرسہ معین الاسلام کی سمسلاھ مرمواء میں بنیا در کھی گئی ۔

ل تذكره صوفيائے ميوات: ١٠٨

الينا: ١٢١

س ايضاً: ﴿ ١٢١

الينا : ١١٨:

باب چہارم

علمأ

يشخ ابوالفتح تفانيسري

ان کا شارای زیانے کے نامور علماً میں ہوتا تھا۔ ان کے والد کا نام عبدالغفور تھائیسری تھا، یہ مولانا حسن شیرازی کے خلفاً میں سے تھے۔ حدیث کی سند ان کور فیع الدین محدث سے ملی تھی ۔ پیاس سال تک اکبرآباد میں محلّہ میر فشاراللہ میں علوم عقلی و نفلی کے درس اور تدریس میں مشغول رہے ۔ اس زیانے کے بہت سے علماً نے ان کے دامن کے زیر سایہ تربیت پائی تھی ۔ مشہور تصنیف ' منتخب التواریخ'' کے مصنف مولوی عبدالقادر بدایونی اور کمال الدین حسین بھی ان کے تلانہ ہمیں سے تھے۔

شخ ابو الفتح تھائيرى كے والدمحرم شخ عيني اكبر آباد مين افا كے عبدے بر مامور سے-

٢٥٩٥/١٥ من وفات ياكى -

#### احد بن محمد مانسوى

شخ بربان الدین ،احد محمد بانسوی کے بیٹے اور شخ جمال الدین نعمائی کے بھا نجے تھے۔احمد بن محمود ۲۵ مدر ۱۵ مدر ۱۵ میں بانی میں پیدا ہوئے ۔ ولی میں اساتذہ وقت سے فقد اور اصول اور عربی کی تعلیم پائی۔ سہیں حضرت شخ نظام الدین اولیا سے بیعت ہوئے اور ان کی وفات کے بعد ولی میں مقیم رہے۔ اس کے بعد دولت آباد منقل ہوگئے۔ ان سے بہت لوگوں نے فیض عاصل کیا۔ ان کے مقیم رہے۔ اس کے بعد دولت آباد منقل ہوگئے۔ ان سے بہت لوگوں نے فیض عاصل کیا۔ ان کے طبقات شاہجہانی کے ملی گڑ جا ورلندن کے نیخ میں عیلی ہے۔

مرید رکن الدین نے ان کے ملفوظات''نفائس الانفاس'' کے نام سے اوران کے بھائی حماد ابن عماد نے ''اور نے ''اور نے''اور نے ''نام سے جمع کئے ۔ ان کے ملفوظاب کے دواور مجموعے''غیب الکرامات'' اور ''بقیة الغرایب'' بھی ملتے ہیں ۔

اارصفر ۲۳۸ه (۸تمبر، ۱۳۳۷ء) کو دولت آباد میں رحلت کی ۔

## شخ امان الله پانی پتی

ان کا اصلی نام عبد الملک اور لقب''امان الله'' اور''غالب'' تھا۔لیکن اول الذکر لقب ہی لوگوں میں زبان زدتھا۔ شخ فرید گنج شکر کے اشارے پر شخ محمد حسین بن طاہر جو نبوری کے مرید ہو گئے، الگرچہ ارادت اور خلافت انہیں شخ محمد حسین قادری سے تھی۔علم تصوف میں مودود لاری کے شاگر و تتھے۔

اپ زمانے کے اکثر سلاسل ہے ان کا تعلق تھا۔ سلسلہ، قادر یہ بین ان کا سلسلہ شاہ محدث انہت اللہ ولی تک پنچتا ہے۔ ان کا صوفیا اور شخ می الدین عربی قدس سرہ کے سلسلے بین باند مرتبہ تھا۔

شخ امان اللہ تصوف اور تو حید کے مسائل پر بری فصح تقریر کرتے تھے۔ انہی مسائل پر ان کی سائل اور رسالے بھی موجود ہیں۔ ان بین شرح لوائح حضرت مولا نا عبد الرحمٰن جاتی معروف ہے ، جو اس طا اُفقہ کے علم کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ ان کی ایک اور مشہور تصنیف ''اثبات الالحدی' ہے۔ ان کا مقولہ تھا کہ اگر دنیا کے لوگ روش انصاف کے اصول پر عمل کریں ، تو وحدت الوجود کا ان کا مقولہ تھا کہ اگر دنیا کے لوگ روش انصاف کے اصول پر عمل کریں ، تو وحدت الوجود کا مسئلہ عقل اور نقی دلائل ہے خاطر نشان ہو سکتا ہے۔ وہ یہ بھی فر مایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس ورویش کے دو، بی سی مقر وقت شرک کی عیب جوئی کرتے۔ ان کا بیشتر وقت نشر وقت نشر میں مائے بین معروف رہنے تھے۔ اور نہ بی کسی کی عیب جوئی کرتے۔ ان کا بیشتر وقت نشر علوم میں صرف ہوتا تھا۔ کما ہمت شوق تھا۔ ہمیشہ انہی کے مطالع میں مصروف رہنے تھے۔ علوم میں صرف ہوتا تھا۔ کما بہت شوق تھا۔ ہمیشہ انہی کے مطالع میں مصروف رہنے تھے۔ غور سیک کی عیب جوئی کرتے۔ ان کا بیشتر وقت تھے۔ خوشیکہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم و فاضل تھے۔ ہمہ وقت تہذیب اخلاق کے فروغ میں گلے مضالے میں مصروف میں گلے مطالے تھے۔

انحے شاگردوں کی بڑی تعدادتھی ۔گاہ بگاہ دلی تشریف لاتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ وقت ِ رخصت دوستوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا -اب ایک لمبےسفر کا وقت آگیا ہے۔احباب نے عرض کیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ۔اس پر فرمایا ،اگر سفر ظاہری طور پر ہوگا تو یاردوستوں ہی کے ساتھ ہوگا ، ورنہ آپ سب کویار دوستوں کے سپر د کرنا چاہوں گا۔

ان کی تاریخ وفات کے بارے میں کافی اختلافات ہیں۔ سیرالمتاخرین (۲۸:۱) کے مطابق ۱۲رائیج الاخر ۱۵۸ ھے (۱۱۹ پل ، ۱۵۵ء) کو وفات پائی، جب کہ گزار ابرار (۲۲۲) اور اخبار الاخیار (۲۳۷) اور علمائے ہند (۱۲۰) کے مطابق ۵۵۷ ر، ۱۵۵ء میں وفات پائی۔ ان کی دائی خوابگاہ یانی پت میں ہے۔

#### الوادحصاري

"زبرة العلوم" اليواد حصاری کی تصنيف ہے جو حضرت محمد اور ان کے صحاب ، اس زمانے کے معروف وانشمندان اور اصفیا کے اساطیر اور سنت کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ عبدالقادر گیلانی کی کرامات اور جنت اور دوزخ کا بھی تفصیل ہے ذکر ہے۔

### بالكرشن برهمن حصاري

" دوشق خیال" تصوف ہے متعلق ایک مفصل کتاب ہے جے بالکرش پرہمن مصاری نے معالیق ، یہ معالیق ، یہ المحال المحال

انڈیا آفس لائبریری میں جو اس کا نسخہ موجود ہے ۔وہ مصنف کا پہلا مسودہ ہے ۔ ۔ے ایم. پیلے نے بینسخ صدید کے طویر لائبریری کودیا تھا۔ اس کے علاوہ بالکرش برہمن حصاری کی ایک اور تصنیف '' تحفۃ الحکایات' یا ''بہفتھا نہ' کے نام سے ہے۔ یہ فاری کی کتاب کہ کہا نیوں پر مشتمل ہے اور اس وجہ سے س کو ہفتھا نہ بھی کہا جاتا ہے۔

یہ کتاب قطب الدین محمد معزم شاہ عالم بہادر (۷۰۷-۱-۱۱ء) کے عہد حکومت کے چھٹے سال میں نفر وری ،۱۲اکا کو شاہجہان آباد میں کھی گئی ۔

قلمی ننج :

ومثق خيال \_نمبر ٣٩٨٢ تخنة الحكايات يامفتطانه \_نمبر ٩٣٢ انڈيا آفس لائبرريل \_لندن.

### قاضى ثناءالله عثمانى - يانى پنى

سیجال الدین اکبرالاولیا پانی پی (م: ۱۳۳۳ء) کی اولاد میں سے تھے۔۱۱۳۳ه (۱۳۰۰ء)
میں ولاوت ہوئی ۔ بہت ہی پرہیز گار اور متی تھے۔ سات سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کرلیا تھا اور
۲ ابری کی عمر میں فارغ التحصیل ہوگئے تھے۔ کسب تحصیل کے دوران دری کتابوں کے علاوہ ۵۰ کتابوں کا
مطالعہ کیا۔ سب سے پہلے مجمد عابد سنامی سے بیعت ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد مرزا مظہر جان جانا ں
مطالعہ کیا۔ سب سے پہلے محمد عابد سنامی سے بیعت ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد مرزا مظہر جان جانا بانا مشہید کی خدمت میں کمالات حاصل کئے ، جنہوں نے انہیں ''علم الهدی'' کے لقب سے نوازا۔ مولانا شاہ عبرالعزیز انہیں اپنے وقت کا بیہی کہا کرتے تھے۔

ظاہری اور باطنی علوم پر بڑی گہری نظرتھی ۔ ساری عمر علم کی ترقی اور ترویج اور مشکل مسائل کے حل کرنے میں گزاری ۔علم تفییر و فقہ و کلام وتصوف میں یدطولی رکھتے تھے۔ان کی تصانیف اعلی درجے کی تھیں ،جن کی تعداد تمیں ہے بھی زیادہ تھی۔

تغییر مظہری — بیرسات حصوں میں ضخیم کتاب ہے۔ اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔
سیف المسلول — بیہ مذہب شیعہ میں شمشیر برہنہ کے نام سے مشہور ہے۔ 'ارشاد الطالبین'
رسالہ مالا بدمنہ ، تذکرہ الموتی و القبور ، تذکرہ المعاد ، حقوق الاسلام ( بیرحقیقت الاسلام کے نام سے بھی مشہور ہے )۔ رسالہ حرمت متعہ ، رسالہ شہاب ٹا قب وغیرہ ان کی دوسری کتابیں اور رساکے ہیں۔
قاضی ثناء اللہ نے کم رجب ۱۲۲۵ھ (۲اگست ،۱۸۱۰) کووفات پائی۔

#### جلال حصاري

جلال حصاری ، سیدمظفر خان براہ ملقب بہ خان جبان کا منتی تھا۔ خان جہاں ، شاجبان کی تخت نشینی سے لے کر ۱۱۲۵–۲۳ تک گوالیار کا صوبے دار تھا۔

جال حصاری کی دوتصنیفون کا پتہ چلتا ہے۔ ایک تو '' طوالیر نامہ'' اور دوسری''وقالی ''جہار

سنگ" ـ

اولالذكر كتاب ١٩٢٥-٢٧ء كى كواليارى تاريخ ہے - يد كتاب سيام برہمن كى مندى كتاب بيمنى ہدى كتاب بيمنى كى مندى كتاب بيمنى ہے -

دوسری کتاب اور چھاکے راجہ ججہار سنگ بندیلا کے کار ہای نمایاں اور خاص طور پر اس کے خلاف شاہجہاں کی مہم کے بارے مین ہے۔ خلاف شاہجہاں کی مہم کے بارے مین ہے۔ ان کتابون کے نینج پرنش میوزیم ،لندن میں موجود ہیں۔

## حضرت شيخ جلال تفانيسري

شخ جلال عالمانه كمالات اور درویشانه مقامات كے جامع ، دریائے توحید كے غواص اور کشی سختی كے ناخدا تھے۔

ان کے والد کا نام محمد الفاروق تھائیسری تھا۔ پدری اور مادری سلسلتہ نسب خلیفۃ اسلمیں حضرت عمر فاروق سے والد کا نام محمد الفاروق تھائیسری تھا۔ پدری اور مادری سلسلتہ نسب جب وہ حضرت عبدالقدوس گنگوہی (م: ۹۲۵ھر/۱۵۳۸ء) کے خاص مریدوں اور خلفاء میں سے متنا سے مسلسلتہ طریقت یہ ہے۔

" في خلال تفايمرى ، مريد حضرت عبدالقدوس كنگوبنى ، مريد حضرت فيخ محمد عارف ، مريد حضرت في محمد عارف ، مريد حضرت مريد حضرت مريد حضرت محمد مادين ترك بانى چى ، مريد حضرت مخدوم على صابر پيران كليرى، مريد حضرت فيخ فريدالدين مخيخ شكر "

ا بناری پرسادسکسینہ نے اپنی انگریزی کی کتاب' دی شاہبہاں اُف دتی' میں شیخ جلال حصاری کا نام درج کیا ہے، جن کے نام سے فاری کی تین کتابیں منسوب ہیں۔ (۱) عرض داشت ،(۲) اکاؤنٹ آف بندیلاز، (۳) اکاؤنٹ آف جگت سنگ، ناک، ۱۰،۹۷،۹۷،۸۱،۸ روایت ہے کہ اواکل شاب میں انہوں نے ایک خوش الحان شخص کو ایک غزل گاتے ہوئے سا تو بیہوش ہوگئے اور حیبت سے پنچ گر پڑے ۔ کانی دیر تڑپنے کے بعد ہوش میں آئے۔

یہ ہمیشہ محویت اور استخراق کے عالم میں رہتے تھے اور کیفیت ان پر پچھاس قدر طاری رہتی تھی کہ نماز کے وقت ان کے مریدین 'اللہ ہواللہ ہو کہہ کر انہیں ہوش مین لاتے ۔ وجد اور سماع کا ذوق تھا سلسلہ کچشتہ کے مشائخ متاخرین میں ان کے ہمیا یہ درویش کم ہی ہوئے ہیں ۔ ان کا مستقل قیام تھانیسر ہی میں رہا ۔ آخری عمر میں بہت ضعیف ہو گئے تھے۔ اپنے آپ اٹھنے اور چلئے پھر نے کیا طاقت بھی نہیں رہا گئے تھی ۔ اس کے باوجود جب اذان ہوتی تو خود بخو داٹھ بیٹھتے ، وضو کرتے اور نماز میں میٹھ جاتے ۔

ملخ میں قرآن شریف حفظ کیا، ہندوستان آ کر مخصیل علوم ظاہری میں مشغول ہوئے اور صرف ونحو آنسیر ، حدیث ، فقہ ،منطق ، وغیرہ میں مصروف رہتے تھے۔ بھی بھی فتو کی بھی دیتے تھے۔

حضرت عبدالقدوس گنگوہی ہے ہیعت تھے ،انہوں نے کلاہ چہارٹر کی اتار کران کے سر پررکھی اور مختلف افکار واشغال میں تعلیم دینے کے بعد ان کوخرقہ خلافت ہے بھی سرفراز فر مایا ۔

مرزاحکیم (ولادت: ۱۵۵۳ء) کی بغاوت فروکرنے کی غرض سے پنجاب جاتے ہوئے اکبر بادشاہ (۱۵۵۱ء-۱۲۰۵ء) تھانیسر میں رکا اور ان کی خانقاہ میں حاضر ہو کر گلہا ہے عقیدت پیش کئے ، یہ ۲رمحرم ۹۸۰ھ ( ۱۵مئی ۱۵۷۲ء) کا واقعہ ہے۔ابوالفضل اور فیضی بھی اکبر کے ہمراہ تھے۔

ایک دن شخ جال کے ایک مرید نے کہا کہ عہد ماضی میں شخ مجم الدین کریٰ (وفات۔ ۱۶۰ اجمادی الاول ۱۸ هر ۱۲ هولائی ۱۲۲۱) ایے با کمال بزرگ تھے کہ جس پر ایک نظر ڈال دیتے ، اسے مقام ولادیت پر پہنچادیتے تھے۔ آج اس مرتبے کا کوئی درویش نظر نہیں آتا۔ یہن کرشٹ جایال نے کہا کہ اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ مرید بیہوش ہوکر گر بڑا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو ولایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچاہوا تھا، لیکن تھوڑی دیر زندہ رہ کروہ جان بجن سلیم ہوگیا۔

ا شخ جلال تھائیری کا ایک فرزند فوت کر گیا تھا، شخ جلال نے اس کے بعد ساع میں شریک ہونا بند کردیا تھا۔ اخبار الاخیار: ۲۹۱ کیرانوی ، شخ مویٰ ، شخ عیسیٰ ، شخ سید فاصل ٹو ہانوی ، حضرت میر اور شخ جلال الدین تھائیسری کے نام لئے جاسکتے ہیں۔

ارشاد الطالبين ان كى ياد گارتھنيف ہے۔ يوسونى نقط نظر سے اسلام كے ندجى اور اخلاتى فلفہ کے بارے میں ہے۔ ''رسالہ تغیر''ان کی ایک اور تصنیف ہے، اس کے علاوہ ان کے مکتوبات کو

مجھی شہرت دوام حاصل ہے۔

انہوں نے بروز جعد ۲۵زی الحجہ ۹۸۹ھ (۲۰جنوری ۱۵۸۲ء) کو ۹۲سال کی عمر میں وفات پائی۔ان کا مزار تھائیسر میں موجود ہے۔'' سروفتر اولیا میں سے تاریخ وفات نگلی ہے۔

### يشخ جنيد حصاري

شیخ فریدالدین سیخ شکر کی اولاد میں سے تھے۔ کہا جاتا ہے کدان کی کتابت کی رفتاراتی تیز تھی کہ تین دن مین پورا قر آن مجید اعراب کے ساتھ لکھ دیتے تھے ۔انہوں نے اپنے کچھ رسالوں میں غرائب ونوادر عالمی کے بارے میں لکھا ہے، جوعوامل خداوندی ہے ان پرظاہر ہوئے۔ان کے بیٹٹر نوشتے عام وہم وقہم سے بالاہیں ۔

تذكر ، مشائخ ك مطابق شخ جنيد حصارى نے ٥٠٠ ه (١٣٩٨ء) ميں وفات پائى - ان كى

قبر حصار میں ہے۔

### ينخ حسن بن حسام نارنولي

عالم و فقیہ شخ حسن بن حسام نارنولی رحمة الله علیه ، قاضی تاج الدين مروى كى اولاد ميس سے تھے۔ان کی پیدائش اور پرورش نارنول میں ہوئی۔ورس کتباپنے والدمحرم سے پڑھیں۔طریقت وتصوف قاضی ممس الدین جد امجد قاضی احد مجد شیبانی سے حاصل کئے ۔ اپنے وطن ہی میں کامل ہو کر لا ہور تشریف لے گئے اور وہاں چالیس سال درس و تدریس کی خدمات انجام دیں۔ ۹۹۸ھ (۱۵۵۹ء) میں وفات پائی۔ ل ١١٠ ذى الحبه ٩٦٩ يا ٩٨٩ كو٩٣ سال كى عمر مين وفات بإلى - نزمة الخواطر ٢٣:٣٧ ع اس كرساب عاموه ونكاتا بـ

#### حميد الدين نارنولي

عالم و فاضل تھے۔'' دلاکل الخیرات'' کی شرح'' تبسیر البرکات'' ان کی تالیف ہے، جس میں سختے کے اختلاف کے بارے میں میان کیا گیا ہے۔

### حضرت شاه محمد رمضان مهمی

محمد رمضان ،عبد العظیم مجذوب بن شاہ عبد الحکیم مہمی بن شاہ لطف اللہ الملقب به عطامحد خان سه بزاری اور نائب صوبے دار لاہور کے فرزند اکبر تھے۔ بیہ ۱۱۸سے (۱۲۹ء) کومہم میں پیدا ہوئے جور ہتک سے حصار کو جانے والی سڑک پر روہتک سے ۲۰۰۰ کیلومٹر پر واقع ہے۔ والد مجذوب تھے، اس لئے ان کی تربیت کا بارتمام تر ان کی والدہ ماجدہ پر بڑا۔

شاہ محمد رمضان معروف بہ ہادی ہریا نہ نے شاہ عبدالقادر دہلوی کی نگرانی میں تعلیم پائی۔ چودہ سال تک علوم ظاہری و باطنی سے فیض یاب ہوتے رہے ۔ منگل اور جمعہ کو شاہ عبدالقادر دہلوی کے بوے بھائی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (۱۸۳۷ء-۱۸۲۴ء) سے بھی استفادہ کرتے تھے۔ دہلی میں یہ سلمہ تعلیم ۱۷۸۳ء سے ۱۷۸۳ء سے ۱۹۷۳ء سے بررگوں سے کب سلمہ تعلیم ۱۷۸۳ء سے ۱۹۷۳ء تک چاتارہا۔ ان کے علاوہ انہوں نے اور بہت سے بررگوں سے کب فیض کیا۔ حضرت شاہ محمد رمضان ، شخصیت کیشر الجانبہ کے مالک تھے۔ بقول حافظ محمود شیر انی نگی نہو ہیں ''دوہ ہریانہ دلیں کے حصوں میں مصلح اور ہادی ہیں ، ان کی عملی زندگی کے کئی پہلو ہیں گئی نوم کی نوم اور ادبی ۔''

ہادی ہریانہ اپنے درویشوں کی معیت میں سال کے گیارہ مہینے وطن سے باہر رہتے ، یہ ہریانہ کے گادی گاؤں گاؤں گومتے اور معاشرہ میں رائج بدیوں ،مخصوصاً دختر کشی کے خلاف پندو وعظ فرماتے ، جہاں مجدنہیں ہوتی وہاں مجدنہیں ہوتی وہاں مجدنہیں ہوتے کے باعث مریضوں کا معائنہ کرتے ۔
ان کے پندو وعظ میں اس بلا کا اثر تھا کہ سامعین سرایا گوش ہوجاتے تھے ۔ ان کے ذریعے سے اس اور عل میگزین:فروری: ۱۹۳۳:ص: 29

علاقے میں اسلام کو پہت فروغ ہوا۔ ہزاروں ان کے کہنے پرمسلمان ہوگئے۔ بیان کے پندو وعظ کا ہی اثر تھا کہ دخر کشی کی درینہ رسم مفقود ہوگئی۔

١٨٢٣ء يس سات مخلصين كو لے كر فريضه حج اداكر نے روانہ ہوئے - ہرمقام پر وعظ و تذكر كى مجالس گرم رہیں ۔ مدھید بردیش کے شہر مندسور میں کئی روز قیام رہا۔ یہاں بوہرہ جماعت نے جلسوں میں گڑ ہو پیدا کرنے کی کوشش کی ۔ حج قریب تھا، اس لئے جہاز پر سوار ہو گئے۔

ج سے واپسی پر مندسور میں پھر ایک مجد میں قیام فر مایا اور حسب معمول محفل پندو وعظ منعقد ہوئی اچا تک بوہروں نے ، جوشیعوں کےخلاف تھے ، ان پرحملہ کردیا و ہلاک کر ڈالا۔ بیخوفناک واقعہ ۲۸ جمادی الاول ۱۲۴۰ھ مطابق ۱۸جنوری ۱۸۲۵ء کو پیش آیا ۔ انہیں وہیں دفتا دیا گیا ۔ تقریباً چھ مہینے بعد ان ك حقيقى جھوٹے بھائى شاہ محد اسمعيل مہى ، ان كى نعش مہم لائے اورات يہاں سپرد خاك كيا \_ظہور نے

ان کی تاریخ شہادت اس طرح کھی ہے۔ جناب شاه رمضان قطب آفاق سرايا معرفت عرفان مّابي ظهور از بهر تاریخ شهادت خرد گفته خوف آفآبی

حضرت رمضان نے صرف ایک شادی کی تھی ۔ دو فرز تد اور تین لڑ کیاں پیدا ہو کی ۔ لڑ کے تو

مغرسیٰ میں وفات یا گئے ۔او کیوں ہی سے انکی نسل چلی -

ان کے خلفا کی تعداد بہت تھی ۔ ان میں سے ۲۲ خلفا کے نام تذکرہ صوفیائے میوات میں

تصانیف - رسالہ ' رد روافضل'': ایک شیعہ عالم کے سوالات اور فاری میں ان کے جوابات -بعض بزرگوں کی شان میں فاری قصائداور شاہ غلام جیلانی کے نام فارس میں خط ہے۔

### شيخ عبدالحق كرنالي

يدايك عالم و فاضل انسان تھے اور انشأ میں ان كوعبور حاصل تھا۔علم طب سے بھی خوب واقف تھے۔ ۲۱ شعبان ،۱۱۱۳ھ (۱۱ جنوری ،۷۰ کاء) کوعہد عالمگیری مین وفات یا گی۔

### شاه عبدالحكيم

حضرت شاہ عبدالکیم مجمی ، شاہ لطف اللہ کے فرزند اور شاہ کمال اللہ کے بھیجے تھے۔ ان کا خاندان علم وفضل میں بمیشہ ممتاز رہا ہے، یہ مہم کے رہنے والے تھے جو کہ ضلع روہتک میں واقع ہے یہ الااھ (۹ • ۱۵ء) میں لا ہور میں پیدا ہوئے جہاں ان کے والد منصب نٹے ہزاری پر فائز تھے اور ساتھ بی کتاب خانہ کے کتابدار بھی تھے۔ ہمیشہ مختاجاں اور کتاب خانہ کے کتابدار بھی تھے۔ ہمیشہ مختاجاں اور نیاز مندان کی مدد کرتے رہتے تھے ہمیشہ مختاجاں اور نیاز مندان کی مدد کرتے رہتے تھے ہمیشہ مختاجاں اور

۲ جمادی الثانی کو پیر کے دن ۱۱۸۷ھ(۱۸۰۲ء) کو انتقال کیا اور اینے والد شاہ لطف اللہ کے پائین اندرونِ مقبرہ زبر حویلی واقع مہم فن ہوئے۔ ان کی ایک تصنیف''رسالہ علم الفرائض'' فاری زبان میں ہے۔

# ملاعبدالرحمن اخوان زاده نارنولي

ان کا وطن مالوف نارنول تھا۔ ان کا شار نارنول کے علاء اور فضلاء میں ہوتا تھا۔ وہاں کے اکثر لوگ یا تو ان سے پڑھتے تھے یا فیض حاصل کر چکے تھے۔ چونکہ ان کے والدمحترم، ملامحمنارنولی وہاں کے علماً و فضلا میں سے تھے، اس اعتبار سے لوگ ملا عبدالرحمٰن کو اخوان زادہ کہتے تھے۔انہوں نے ۱۹۲۲ء، عبد جہانگیری میں وفات پائی۔

# عبدالرحمٰن بإنى بتي

قاری محمد انصاری کے بیٹے، اپنے زمانے کے مشہور نقیہ اور عالم تھے۔ انہوں نے مولوی سید محمد حابی قاسم، مولوی رشید الدین خال اور مولانا مملوک علی سے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے قرآن مجید کی تعلیم سے سیر امام الدین امروہ بی سے حاصل کی تھی ۔ اس کے علاوہ مختلف علوم کی تعلیم، دوسرے علمای عصر سے حاصل کی تعلیم نانوتو کی خاص طور پر قابل ذکر ہیں ۔حضرت ولی اللہ محدث دہلوی حاصل کی ۔ ان میں مولانا مملوک العلی نانوتو کی خاص طور پر قابل ذکر ہیں ۔حضرت ولی اللہ محدث دہلوی

کے خاندان سے بھی استفادہ کیا۔ بعد میں تعلیم کی شکیل کے لئے باندہ چلے گئے، جہاں نواب ذوالفقار الدولہ نے ان کا وظیفہ مقرر کردیا تھا۔ وہاں ۱۲ سال درس و تدریس میں مشغول رہے۔ ایک زمانے کے بعد پائی بت واپس آئے اور اپنے ہموطنوں کو مستفیض کرنے گئے۔ ہمیشہ قرآن اور صدیث کی خدمت میں مشغول رہے ۔ بعض رسائل اور کتب ان سے یادگار ہیں ۔ ان کے شاگردان کی تعداد بی شار ہے۔ ۲رئیج الثانی ۱۳۱۳ھ (۱۱۳ سے ۱۸۹۲ء) پائی بت میں انتقال کیا۔

#### عبدالعزيز تفانيسري

کھر نے ان کا نام عبدالعزیز لکھا ہے اور موجدار نے ان کا نام عبدالعزیز سمس لکھا ہے اور سوفیا ہے میں میں عبدالعزیز وہلوی ہے ۔ شیخ جم الحق عرف جا پن سہند لدہ بلولی آپ کے بہت معروف بنشینوں میں سے تھے ۔ جب ۹۹۹ھ (۱۵۹۰ء) میں شیخ بیار ہوئے اور فوت کر گئے تو مرتے وقت انہوں نے شیخ عبدالعزیز کے بیٹے قطب عالم کو جوشاہی فوج میں دلی میں تھا، اپنے پاس بلایا اور اپنا جانشین بنایا۔

#### عبدالعزيز حصاري

عبدالعزیز ملقب به محی الحصاری نے ۸۲۱ھ (۱۳۱۸ء) میں سیرة النبی کھی ۔ اس میں ۱امجلسیں ہیں ۔ آخری مجلس میں حضرت محمد صلعم کی وفات کی تفصیلات اور پہلے چارخلفاً کی مختصر تاریخ دی ہے ۔

## عبدالكريم مشاق جنجرى

مشاق جھجر کے رہنے والے تھے جو دلی ہے قریب ۲۵ کیلومیٹر مغرب کی طرف واقع ہے -انہوں نے اپنی کتاب'' میرات کیتی نما'' میں کھا ہے کہ حاکم وقت نے ان کوعلم نجوم سے متعلق نے آلوں ہے آشائی کے لئے انگلتان بھیجا تھا۔انہوں نے ۱۸۳۹–۳۱ میں''سیاحت نامہ'' لکھا تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب''میرات کیتی نما'' کے آخر میں اپنا نام خائین خال بھی لکھا ہے۔ ''میرات کیتی نما'' کا قلمی نسخہ برکش میوزیم ،لندن میں موجود ہے۔

### يشخ عبدالواسع بانسوى

اردوشعر گوئی کے ابتدائی دور میں گجرات ، دکن ، پنجاب اور دوآ بے کے شاعر مقامی بولیوں اور خصوص محاوروں میں شعر کہتے تھے۔ جب بارہویں صدی ہجری کے قریب دلی نے ادبی مرکز کی حیثیت اختیار کرلی تو بیرونی اہل شخن کو بھی شاہجہان آباد کا روز مرہ سیکھنا پڑا تا کہ اس بین الاقوامی نئی زبان میں ملک بھر میں دادشخن حاصل کرسکیں ۔

دلی ہے دور رہنے والے شعراً اور ادباً کو دلی کے مخصوص محاوروں اور اصطلاحوں کے سمجھنے ہیں دشواریاں پیش آتی ہوں گی ، انہیں دور کرنے کے لئے ماہرین زبان نے اردو لغت نولی کی بنیاد ڈالی اور اورنگزیب (۱۲۵۸–۱۸۵۷ء) آخری تا جدار دلی تک متعدد کتابیں اورنگزیب (۱۲۵۸–۱۸۵۷ء) آخری تا جدار دلی تک متعدد کتابیں اس فن پر کھی گئیں ۔مولانا عبدالواسع ہانسوی کی کتاب ' غرائب اللغات' اس کوشش کا پہلانمونہ ہے۔ مشہور محقق سراج الدین علی خال آرزو (۱۲۸۵–۱۲۵۷ء) نے ۱۵۱اھ (۱۳۳۷ء) میں اس کتاب پر شقید کی نظر ڈالی اور عبدالواسع ہانسو کی کی اس کتاب کی کوتا ہیوں کی نشاند ہی کر کے انہیں '' نوادر اللغات'' کے عنوان سے قلمہند کیا۔

اس کے علاوہ دو اور کتابیں'' دستورالعمل '' اور بچوں کے لئے'' نصاب سہ زبان'' شخ عبدالواسع سے یادگار ہے۔

### شخ عبدالو ہاب کرنالی

ان کا شارا پنے زمانے کے علماء وفصلاً میں ہوتا تھا۔ شعر، اور انشا میں خاص طور پر ان کومہارت تھی - ان کی متعدد تصانیف میں ، جن میں ''اخلاقِ جہانگیری'' اور'' شرح قصیدہ بانت سعاد'' مشہور ہیں ۔ یہ جہانگیر (۱۲۰۵–۱۹۲۷ء) کے زمانے میں بتید حیات تھے۔ طبقات شاجہانی کے مصنف محمد صادق دہلوی کے استاد شخ فائض دہلوی (م:۲۲۰۱هر۱۲۲۱ء) عبدالقادر بدایونی (م: ۱۰۲۳هم۱۲۱۱ء)، صادق دہلوی (م: ۱۰۲۱هم۱۲۲۱ء) ان کے جمعصر تھے۔ شخ چانددہلوی (م: ۱۲۰۱هم۱۲۲۱ء) ان کے جمعصر تھے۔ ۲۳۰۱هم۱۲۲۱ء میں وفات پائی۔

### شخ عزيز اللهجي

شیخ عزیز الله مهمی ، حبیب الله مهمی کے بیٹے اور رزق الله کے والدیتھ۔ آپ کا شاراینے زمانے کے متاز علماً میں ہوتا تھا۔ کے متاز علماً میں ہوتا تھا۔ آپ نے ۱۱۵۰ھرسے ۱۵۰ء میں وفات پائی۔

# شيخ على بن محمود يإنى پتى

شخ علی این محمود پانی پتی ،اپنے عہد کے مشہور عالم تھے۔ مختلف اساتذہ سے خصیل علم کے بعد حرمین شریفین اور القدس شریف کی زیارت کے لیے گئے۔ وطن واپسی کے بعد چند دن اجین میں اقامت اختیار کی۔ پھر وہاں سے سارنگ پور منتقل ہو گئے جہاں ان کے چچا قاضی کے عہدے پر فائز تھے۔ چچا ک وفات پر خود انہیں وہاں کا قاضی بنادیا گیا۔

اااآ ﴿ ١٦٩٩ء ) میں سارنگ پور ہی میں وفات پائی۔'' قاضی زندہ دل'' تاریخ وفات ہے۔

### عنایت خان راتیخ پانی پی

عنایت خان نام اور راسخ تخلص تھا۔ یہ نواب شمس الدولہ لطف اللہ خان صادق بہادر کے فرزند رشید تھے۔ان کے خاندان کا تفصیل ذکر آ گے دیا گیا ہے۔

رائخ کی تاریخ ولادت کے بارے میں کہیں کے مہیں ماما، وہ خود" عنایت نامہ نشر"، میں لکھتے ہیں:

، اا ا<sup>اکل</sup>ق ہے۔

ا یہ خدا بخش اائبر بری میں موجود ہے۔

" بنده کاصی خان رائخ بن شمس الدوله اطنف الله خال صادق بهادر متهو جنگ، دراین من عبرت آکینِ خود که سنه یک ہزار و یک صد وشصت وسه جحری (۱۹۳۱ه) چبل و نه مرحله از سلک زندگانی طی نموده و بسااو تات چشم استفاده براشعار نگین و منشات د نشین اسا تذه گشوده ، پاره بحافظ و پرده برخی بحب استعداد و حوصله بصحیفه انتخاب برده بخاطر آورد که سابق چنان اشعار کمتو بی استادان در سلک انتظام کشیده بعنایت نامه موسوم گردانید" اس عبارت سے بیطا بر بوتا ہے که رائخ سماااه (۲۰۷۱ء) میں پیدا ہوئے۔ اس عبارت کی چار تالیفات کا پیتہ چاتا ہے۔

رساله کمغنیانِ ہندوستان کے ۱۵ مغنیان پر مشتمل ہے۔ اس تالیف کی وجہ رائخ نے یہ بیان کی ہے کہ جب شعراً کا تذکرہ ہوسکتا ہے تو مغنیان کا کیوں نہیں ہوسکتا۔ اس لئے مؤلف نے عبد المجید لا ہوری کے شاہجہان نامہ اور سکندر بن محمد کی ''مرائت سکندری'' سے استفادہ کر کے یہ کتاب تالیف کی اور مغنیان ہند کے بارے میں مفید معلومات بہم پہنچائی ہیں۔ یہ رسالہ مصفحات پر مشتمل ہے۔ اس کاقلمی نسخہ خدا بخش لا تبریری پیٹنہ میں موجود ہے۔ آغاز میں یہ کلمہ ہے۔ اس کاقلمی نسخہ خدا بخش لا تبریری پیٹنہ میں موجود ہے۔ آغاز میں یہ کلمہ ہے۔

" آئينه خمير منير دانشورانِ صاحب نظر ومرأت باطن جنّل موطن روشن دالانِ ديده درعكس پذير صورت اين معني باد... "

المنایت نامه - بید کتاب شعرای قدیم و جدید کا انتخاب ہے - بین اباب اور ایک سوفصل پر مشتمل ہے ۔ بین اباب اور ایک سوفصل پر مشتمل ہے ۔ اس کا سن تالیف ۱۵۳ اور ۱۵۰۰ ہے ۔ اس کا قلمی نسخہ بھی خدا بخش لا بسری بائلی پور ، پیٹنہ میں موجود ہے ۔ اس میں ۵۲ اور اق ہیں ۔

اس انتخاب کا اصل مقصد ، شعراے قدیم وجدید کے وہ اشعار جمع کرنا تھا جو انہوں نے اکثر و
پیشتر مکتوبات میں استعال کئے ہیں ۔ روز مرہ کی خط و کتابت میں اشعار کو جا بجا استعال کرنے سے خط ک
تحریر میں عجیب لطافت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا پہلا باب تہنیت اور مبار کباد کے اشعار پر اور آخری باب
مختلف مطالب کے اشعار پر ، جن کی اکثر تقریبات اور تحریر میں ضرورت پڑتی ہے ، مشتمل ہے ۔
منامہاے حافظ شیرازی ۔

بدرسالہ کاصفوں پرمشمل ہے۔ محد واسع اس کے کا تب ہیں۔ مؤلف نے اشعار دیوان حافظ سے لئے ہیں اور عربی زبان کے اقتباسات بھی درج کئے ہیں۔ بدرسالہ خط شکتہ میں لکھا ہوا ہے۔

دیوان حافظ سے فال نکالنے کا رواج زمانہ قدیم سے چلا آراہا ہے۔ مؤلف نے جا بجا واستانیں دے کراہے ولچیپ بنا دیا ہے۔ سم عنایت نامہ نشر ۔

یہ مجموعہ ان خطوط پر مشتمل ہے جو پادشاہان تیموریہ (ہمایوں سے لیکر بہادر شاہ تک ) کو لکھے گئے یا انہوں نے دوسروں کو لکھے۔ اس کتاب کی ضخامت ۱۸اصفح کی ہے۔ پٹنہ یونیورش کے کتابخانے میں اس کا جولمی نسخہ ہے ،اس میں ۲۱۲س شحات ہیں۔

ں تحدید ، ان کر انداز مجات ہیں۔ یہ ایک گرانقدر مجموعہ ہے۔ قیمتی تاریخی اطلاعات کے علاوہ ادبی اہمیت سے بھی خالی نہیں۔ بیمنایت نامہ ہے ، جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے ، مختلف تالیف ہے۔

### مولوی عمادعلی سونی بتی

مولانا سید عماد علی بن سید نظام علی ۱۲۴۲ ه میں سونی پت میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم دبلی میں قاری جعفر علی اور دوسرے اساتذہ سے حاصل کر کے کھنو میں جناب مبتاز العلماء سید ابراہیم صاحب میں قاری جعفر علی اور دوسرے اساتذہ سے حاصل کر کے کھنو میں جناب مبتاز العلماء سید ابراہیم صاحب سے فقہ واصول و تفییر صدیث و کلام کا درس لیا۔ چونکہ زمیندار تھے ، اس لئے کہیں نوکری کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ۔ یک شنبہ ماہ صفر ۱۳۰۷ھ (۱۸۸۷ء) کورصلت فرمائی اور امام باڑہ قاضی علیم الدین محلّمہ قاضی زادگان کے دالان میں فن کیے گئے۔

مولانا ایک پرمیز گار ، عابد ، متوکل و قانع سے \_ حجاز ، عراق ، یمن وشام ، ایران کے تمام مقامات مقدسہ کی زیارت اور فریضہ نج انجام دیا ۔ انہوں نے ضلع روہ تک میں بردی تبلیغ فرمائی ۔ فاری میں ''دفع المغالط'' اور'' دلایل التزامیہ'' دومطوعہ یادگار چھوڑی ہیں ۔

مولانا سیدمحد احد شاہ ان کے فرزند تھے۔ انہوں نے ۱۹۵۵ء کے بعد لاہور میں وفات پائی۔

# غلام احربهكن صديقي مإنسوي

انہوں نے ''اشہرة اللغت'' كے نام سے فارى حربى كى فخيم لغت تاليف كى جس ميں عربى الفاظ كے معنى فارى ميں دئے گئے ہيں۔ بدلغت پہلے اور آخرى حرف كے مطابق الفباے كے حساب

سے ترتیب دی گئی ہے۔ یہ ۱۹۷۱ھ (۱۷۷۱ء) میں تالیف کی گئی اور اور نگزیب (۱۹۵۸-۷۰۵۱ء) کو نذر کی گئی تھی ۔ یہ بہت نا در لغت ہے اور بیشتر لوگوں کو اس کے بارے میں علم بھی نہیں ہے۔ اس کے قلمی نسخ ایشیا نک سوسائیٹی کلکتہ (۱۴۳۳) ، خدا بخش لا تبریری پٹینہ (۸۰۵) (۱۰) اور انڈیا آفس ، لندن میں موجود ہیں ۔

# غلام الحنين بإنى بتي

مولانا خواجہ ناام الحنین پانی پق اپنے عہد کے فعال اور صاحب فکر عالم تھے انگریز ی پر قدرتِ
کامل رکھتے تھے اور بحثیت مقرر ومصنف ومصلح معروف تھے۔ انہوں نے بہت ی کتابیں تکھیں اور بہت
سے ادارے قائم کیے ۔ حالی مسلم اسکول پانی بت میں مدیر واستاد عربی و فاری تھے۔
ارمضان ۱۳۵۲ (۳ انومبر ۱۹۳۷ء) کورصلت فرمائی ۔
تصانیف: سیرۃ النبی ۔ تقدیس القرآن ۔ معیار الاخلاق ۔ کشف الحقیقت ۔ اخلاق حینی ۔ سفرنامہ کرچ ۔

### غلام محمر خال جمجري

۱۲۵۵ه (۱۸۳۹ء) میں انہوں نے خواجہ محمد سیلمان چشتی تھانیسری کی شاگردی اختیار کی اور اسلامانی''کے نام سے خواجہ صاحب موصوف کی سوائح عمری لکھنی شروع کی اور یہ خواجہ موصوف کی وفات (۱۸۷۱ء) تک جاری رہی ۔ یہ سوائح عمری دلی سے ۱۸۷۱ء میں اور جھجر سے ۱۸۹۷ء میں شایع ہوئی۔

# حافظ غلام مصطفيٰ تھانيسر ي

حافظ نلام مصطفیٰ بن محمد اکبر تھانیسری دہلوی کے اپنے بیان کے مطابق ، جو کہ ان کی تفسیر کے دیائے میں قامیند ہے ، وہ ایک مفصل طبقی اثر بنام' طب مصطفوی' ایک فاری تفسیر اور علم دین پر بہت سے رسالوں کا مصنف ہے۔

ا۔ بحرالعلوم الاسلامیہ یا النفیر المصطفوی ۔ بیاک مفصل تفییر ہے جو ۱۹۱۱ھ ۸۷۷ء میں تالیف ہوئی ۔ اس مین ااعلوم کا ذکر ہے، جو حسب ذیل ہیں :

اا۔ حدیث نبوی

اس تفیر کے متن کی املاً کے بارے میں یاد داشتیں ان قرآنوں میں چھی ہیں جو۱۲۱۸اھ (
۱۸۲۵ء) اور ۱۸۲۹ھ (۱۸۲۹ء) میں لکھنو میں ،۱۲۸۳ھ (۱۸۲۷ء)، ۱۲۹۲ھ (۱۸۷۵ء) میں دلی اور ۱۸۲۵ء) اور ۱۸۲۹ھ (۱۸۲۵ء) میں دلی اور

۱۲۸۳-۸۵ (۱۸۷۷-۲۸ء) میں میرٹھ اور ۱۲۸۷ھ (۱۸۷۹ء) میں لاہور سے شائع ہوئے ہیں۔ ان کی ایک اور تصنیف'' مادۃ القادر بیے'' ہے۔

" بحرالعلوم" الاسلامية " كتلمي نسخ آصفيه لائبرى اور رامپور مين موجود بين -

### حضرت شاہ غلام نبی فیروز پور جھر کہ

شخ المشائخ حضرت شاہ غلام نبی ، اپنے دور میں سلسلہ نقشبند سے میوات میں بوے اہم ستون سے ۔ تربیت اور سلوک میں ان کا مقام بہت باند تھا۔ حضرت میاں لال خان کوٹ قاسم کے خلفاء میں سے سے اور اس سلسلے کی نشر واشاعت میوات کی حد تک انہی سے وابستے تھی ۔ ان کی پیدائش اور ابتدائی حالات تو معلوم نہیں ہو سکے ، البتہ تاریخ وفات الارمضان کا آھ (۱۲۲۷ء) ہے ۔ ان کا مزار فیروز پر جھر کہ میں نئی عیدگاہ کے پاس ہے ۔ ان کی خانقاہ اندرون قلعہ نواب خال زمان خال پیر جی والی مسجد میں تھی ۔

ان کے خلفا کی تعدادتو معلوم نہیں ، البتہ خواجہ محد شعیب "تجاروی" ان کے سب سے بوے

ليفد تنھ۔

ان کا ایک قلمی منظوم رسالہ "پندنامہ" ہے جومیاں محمد شعیب صاحب کے خاندان سے متعلق

دوسر نے ملمی رسائل کے ساتھ مجلد ہے۔اس کے آخر میں فارسی عبارت سے بیاندازہ ہوتا ہے کہ بیہ پندنامہ بھی فارسی میں ہوگا۔

### فخرالدين بإنسوي

اپنے زمانے کے مشہور مدرس تھے عمر کا بیشتر صقہ فیروز آباد بین گزارا ۔ یہاں ان کے شاگردوں کی بہت بڑی تعدادتھی ، جن میں کمال الدین ہانسوی ، شیخ نصیرالدین محمود اود بی اور فخر الدین زرادی زیادہ مشہور ہیں ۔ان کی تصنیف' دستورالحقائق' اپنے فن میں مشہور کتاب ہے ۔
یے محمد شاہ تعلق (۱۳۲۵–۱۳۵۱) کے عہد میں ہوئے تھے

### شخ فرخ نارنولی

مشہور عالم وفقیہ اور باند مرتبہ عارف باللہ حضرت شخ نظام الدین چشی نارنولی کے پوتے سے ارنول میں بیدا ہوئے اور وہیں پرورش پائی۔اپنے والداور دادا سے علم حاصل کیا۔ پھر وہ خود عالم و فاضل ہو کراپنے دادا اور والد کے جانشین ہوئے اور اپنے آبائی مند ، شیخت کوزیت بخش نہایت بارعب اور عالی مرتبت شخ تھے۔ معارف الہید کی توضیح وتشریح میں یگانہ تھے۔ وجد وساع میں شعف تھا۔ ۱۹۳۱ھ کو نارنول مین وصال ہوا۔

# شخ قطب الدين منور بإنسوى

میت خیر بربان الدین جمال الدین بانسوی کے بیٹے اور نظام الدین اولیا کے خلفاً میں سے تھے۔
شورشرابے سے دور تنہائی میں رہنا پسند کرتے تھے۔ ساری عمر بھی اپنے جمرے سے باہر نہیں نکلے اور بھی
امراً ور بادشاہوں کے دروازے پر نہیں گئے۔ اس وقت کے سلطان محد تعلق (۱۳۲۵-۱۳۵۱ء) نے قاضی
کمال الدین صدر جہاں کو پھے جگہوں کے پٹوں کے ساتھ شیخ قطب الدین منور کے پاس بھیجا تا کہ ان کی
توجہ کو دنیا کی طرف مایل کرے۔ قاضی کمال الدین نے زمینوں کے پٹے شیخ کے سامنے رکھے اور بادشاہ

نے جو کچھ کہا وہ ان کو بتا دیا ۔منور ہانسوی نے پیشکش کو نامنظور کرتے ہوئے کہا: "ہمارے پیروں نے الیانہیں کیا ہم بھی نہیں کر سکتے۔"

شخ قطب الدین کی ملاقات بادشاہ ہے تب ہوئی جب وہ بستی سے چارکوں دور تھرا ہوا تھا۔
بادشاہ نے کسی کوشنخ کو بلانے کے لئے بھیجا۔ اپنے اصول کے خلاف شنخ قطب الدین ، بادشاہ تعلق سے
ملنے گئے۔ بادشاہ نے ان کو دو ہزار کئے دئے جو انہوں نے غریب غرباً میں بانٹ دئے اور پچھ اپنے
پیرویاں کے خریج کے لیے رکھ لیے۔

بیروی کے میں سے میں اسلام کے دہار کسے اس کی ایک تصلیف 'اسلام کے دہار کسی ہے۔ ان کی ایک تصلیف 'اسلام کے دہار کس سنستھانوں کی ویا کھیا'' کا اردوتر جمہ ۱۹۳۳میں شالع ہوا تھا۔

ے رہ ں ریا ہے۔ اس کی زیارت کو سید تاج الدین شیر سوار نارنولی ، ان کے مریدوں میں سے تھے جو ہر سال ان کی زیارت کو مارت کو ہائی جاتے تھے۔ شخ قطب الدین منور نے ۷۵۷ھ (۱۳۵۲ء) میں وفات پائی۔

#### منشى گوبند نراين صبإ نارنولي

گوبند نراین نام اور منتی لقب اعزازی بطوراتی جزلا یفک - اس لئے که آپ کے بزرگ اس کواپنا نخر واعزاز سجھے تھے۔ آج کی دنیا میں اس لفظ کی نسبت کوئی کچھ بھی رائے رکھے ،گر حقیقت میں منتی ہونا آسان نہیں تھا۔ اصلی وطن نارنول تھا۔ لیکن بعد میں مستقل طور پر جے پور میں سکونت اختیار کر کی تھی ۔ کونا آسان نہیں تھا۔ اصلی وطن نارنول تھا۔ لیکن بعد میں مستقل طور پر جے پور میں سکونت اختیار کر کی تھی ۔ گو بند نراین شہنشاہ جہا تگیر [ ۱۹۰۵–۱۹۲۷ء ] کے نائب وزیر اعظم رائے مکندکی اولاد میں سے تھے اور ایکے جدامحد منتی ندکشور ، مہاراجہ سوائی رام سنگ کے میر منتی اور جے پورکی نہایت مقتدر ومحن عام ستے۔ انہی بزرگ کوریاست سے معقول جا گیر بھی عطام وئی۔ عشری گوبند نراین فاری کے بند نراین ان ای کی فاری تصنیف '' انشاء گوبند نراین " نے منتی گوبند نراین فاری کے بند عالم تھے۔ ان کی فاری تصنیف '' انشاء گوبند نراین "

راجپوتانہ [راجستھان کا پرانا نام ] میں خاصی شہرت حاصل کی تھی۔ مشہور اردو شاعر منثی چندر بہاری لعل صبآ انہی کے بیٹے تھے۔

ل تاریخ ولادت: ۲۵ دمبر ۱۸۹۵ء - تذکره شعراے بے پور ۲۰۳۰

### شاه لطف اللّدانبالوي

شاہ لطف اللہ انبالوی ، شاہ چشتی لاہوری کے مرید اور صاحب علم وممل تھے۔ اپنے مرشد کے خرق عادات اور کراہات کے ذکر میں'' ثمر ۃ الفواد'' تالیف کی ۔ خرق عادات اور کراہات کے ذکر میں' ثمر ۃ الفواد'' تالیف کی ۔ ۲ ۱۱۸ ھر۲ کے کاء میں انتقال ہوا۔

# محمد ابوالحن فريد آبادي

انہوں نے آگرہ کے مظفر علی شاہ الٰہی کی'' تذکرہ الٰہی'' کے نام سے سوانح عمری ککھی ہے۔ ا۲۲ صفحوں پرمشتمل میہ کتاب ۱۸۸۷ء میں لکھنؤ سے شالع ہوئی تھی۔

#### شاه محمد اسمعیل مہی

شاہ محمد اسمعیل ، شاہ عبد العظیم کے فرزند اور ہادی ہریانہ حضرت شاہ محمد رمضان کے جھوٹے بھائی تھے۔ یہ ۱۲۰۰ھ (۱۷۸۵ء) میں مقام کا ہنور ، ضلع رو جنگ میں پیدا ہوئے۔ کا ہنور را جپوتوں کا ایک مشہور قصبہ تھا۔ یہیں پر انہوں نے ایک را جبوت خاتون کا دودھ پیا تھا۔ جسے ان کی اولا و تعظیم کے ساتھ "دادی چھونہ" کے نام سے یادکرتی ہے۔

ان کا قد درمیانہ اور گندمی گول چہرہ تھا، وستار با ندھتے تھے۔ اکٹر انگر کھا اورغرارے دار جامہ اور نری کی پاپیش استعال کرتے تھے۔

ان کا شارا پنے زیانے کے مشہور علماً اور فصلاً میں ہوتا تھا۔ فن موسیقی پر ایک رسالہ کھھا۔ علم، طب کی با قاعدہ تعلیم حاصل کی ۔ شعر کا بھی اچھا ذوق رکھتے تھے۔ ان کے مندرجہ ذیل تصنیف کردہ یا نقل کردہ رسائل اب بھی محفوظ ہیں ۔

رياض الادوييه (تصنيف عهد هايوني ) ، رسائل طريق الهدي اور اظهار اخفا (ازشاه غلام جيلاني ) ، رساله فنا (ازشاه شرف الدين يحي منيري ) ، مدايت الطالبين اور ارشاد السالكين فضل المتاخرين - از مولا نا

عضدالدين -

محمد اسمعیل کی تین بیاض بھی محفوظ ہیں ۔ ایک میں دعائیں ،عملیات اور آئینہ احمدی ہیں۔ دوسری میں غزلیں نظمیں اور تیسری میں اپنے سفر لکھنؤ اور الہ آباد (۱۸۲۷ھر۱۸۲۱ء) کے حالات ہیں ۔

انہوں نے بہت سے بزرگوں کی صحبت میں رہ کر راہ سلوک طے کی ۔ الد آباد میں بھی شاہ محمد فاخر کے خاندان سے استفادہ کیا ۔ بید حضرت غلام جیانی کے مرید اور خلیفہ تھے۔سلسلہ قادریہ چشتیدان سے ہی جاری ہوا ، ان کے صرف جار خلفا کے نام معلوم ہو سکے ہیں۔ ان کے فرزند مولوی سیف الرحمٰن شهید جنگ آزادی ، حافظ سراج الدین حافظ لکھا ، ساکن موضع با ہمن والا ضلع حصار اور حضرت راج شاہ آخر الذكر كے حالات پرايك كتاب''ملت راج شاہی'' طبع ہوئی \_ ان كا مرفن سوندھ ضلع گوڑ گانوہ ميں ہے ۔صوفیائے میوات میں ان سے زیادہ محتر م شخصیت نہیں گزری ہے۔

١٨٥٤ء كے غدر كے وقت ان كى عمر ٢٣- ٢٨ برس تھى ۔ انگريزوں كى ايك نوح بجوائى ہے تہم

' آرہی تھی ۔مہم کے تحصیلدار اور نمبردار نے اسمعیل کے خلاف افسر کے کان تھر دئے کہ وہ اور اس کا خاندان شرد فساد کا بانی تھا۔ چنانچہ شاہ آمعیل اور ان کے فرزند کو گرفتار کرلیا گیا۔ ان کو حصار اور ان کے فرزند کو رو پہلے بھیج دیا گیا۔ جائداد ضبط کرلی گئی اور گھر کا سارا سامان نیلام کردیا گیا۔

جمادی الآخر کی ۲۸ تاریخ ۱۲۷۴ر۱۴ فروری ۱۸۵۷ء کوشی کے وقت ہیضہ میں مبتلا ہو گئے اور اس روز ابتلامیں جان شیرین جان آفرین کے حوالے کردی لیکن عام روایت یہ ہے کہ ان کو حصار میں پھانی دی گئی تھی ۔اوران کی شہرت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہانی گھڑی گئی کہان کی موت ہیف ہے ہوئی ۔

### محداكبر براسوي

محد اکبر بن شخ محم علی بن شخ الله بخش الحفی البراسوی ، شخ سوند ه سفیدوانی کے شاگرد تھے اور انہی کے ہاتھوں ان کوخرقہ خلعت حاصل ہوئی۔ یں. اور ریا ہے اور اور ہے ہیں دلی میں سواتی الانوار کھنی شروع کی جو ۲۹ کاء میں پایئے بھیل کو پینچی ۔ انہوں نے ۱۲۹۹ء میں دلی میں سواتی الانوار کھنی شروع کی جو ۲۹ کاء میں پایئے بھیل کو پینچی ۔ سواتی الانوار چشتیہ سلسلہ پر ایک بہت ہی ضخیم کام ہے اور بد جار باب برمشمل ہے جنہیں

اقتباس بھی کہتے ہیں۔

# محمد بن شخ ضيا تفانيسر ي

محمد بن شیخ ضیا '' تخفہ السعادت' یا ''فرہنگ سکندری'' کا مصنف ہے۔مصنف نے اس کتاب کا آغاز منظوم مقدمہ سے کیا ہے جس میں حاکم وقت سکندر لودھی (۱۳۸۸–۱۵۱۷ء) اور اپنے سر پرست اور محسن شیخ سعید، جوسعید الدین کے نام سے بھی مشہور تھے، کی ستایش کی ہے۔محمود تھانیسر کی نے بیفرہنگ اصفر ۱۹۱۷ھ (۱۹ مئی ۱۵۱۰ء) کو تدوین کی تھی۔

# محم<sup>علی</sup> انصاری پانی پتی

لطف الله خال صادق نیک نام متہور جنگ کے چھ (یا سات ) فرزند تھے۔ ان میں سے دوسرے بیٹے ھدایت الله خال کی شادی، اپنے چھا شکرالله عزت الدوله (م: ۱۲ رزیج الاول ۱۲۳ ھ رسمالھ میں انتقاری اور مجمد جعفر راغب پیدا ہوئے۔ (میں اکتوبر ۱۳۰۰ء) کی دختر نیک اختر سے ہوئی۔ ان سے مجمد علی انساری اور مجمد جعفر راغب پیدا ہوئے۔ (میم جعفر راغب کا ذکر شعرا کے باب میں ہے)

محمطی انساری کے حالات نہیں ملتے ''رسالہ ذکر مغنیان ہندوستان بہشت نشان' میں صرف اتناذکر آیا ہے کہ بیا' تاریخ مظفری'' کے مولف تھے۔

### محمد بن محمود یانی بتی

محمد پانی پی ، شخ جاال الدین محمد پانی پی ملقب به اکبرالاولیاء کے بیٹے تتھے۔ وہ صغرتی ہی میں انصور کی طرف مایل ہوگئے تتھے۔ انہوں نے مختلف مقامات کے ہزرگوں کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ خود مشم الدین ترک پانی پی کے مرید اور انہیں کے جانشین ہوئے ۔ بہت سے صوفیا نے ان سے فیض حاصل کیا ۔ ان کی کتاب" زاد الاہرار'' حقائق و معارف کا خزینہ ہے ۔ انہوں نے اپنی عمر میں دو دفعہ جج ماصل کیا ۔ ان کی کتاب" زاد الاہرار'' حقائق و معارف کا خزینہ ہے ۔ انہوں نے اپنی عمر میں دو دفعہ جج ماسل کیا ۔ ان کی کتاب " زاد الاہرار' کھائق و معارف کا خزینہ ہے ۔ انہوں نے اپنی عمر میں دو دفعہ جج میں انہوں کے۔

#### حاجي محمد سلطان تفانيسري

عاجی محمد سلطان تھائیسری نے مکہ و مدینہ کی زیارت کی تھی ۔علوم عقلیہ میں خوب دستگاہ حاصل تھی۔ ایک لمبے عرصے تک اکبر بادشاہ کی خدمت میں رہے اور ان کے تھم سے منسکرت سے مہابھارت کا آزاد انہ فاری میں ترجمہ کیا اور جارسال میں اسے کمل کیا اور اس کا نام'' رزم نامہ'' رکھا۔ در اصل اس ترجمہ کی بنیاد نقیب خال نے ڈالی تھی ۔ حاجی محمد سلطان کو ابوالفنسل کی سرپرتی کا سامیہ حاصل تھا۔ جب یہ مہابھا رت کا ترجمہ کر رہے تھے تو کسی نے ان سے بوچھا۔ کیا ہور ہاہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ دی ہزار برانے الفاظ کو آج کی مروج زبان میں ڈھال رہا ہوں۔

ایک بارانہوں نے ایک گائے کو ماردیا تھا، جس کی وجہ سے ہندو بہت ناراض ہوئے اور ان
کو جمکر' کی طرف بھا گنا بڑا تھا۔ خانخانان نے خایبانہ طور پر ان کے گناہوں کو معاف کروادیا تھا۔
پھرابوالفضل کے توسط سے تھائیسر اور کرنال کے کروڑی مقرر ہوئے ۔ جب اکبر بادشاہ کا ادھر سے گذر ہوا
تو ہندوں نے پھر دادخواہی کی ۔ بادشاہ کے تھم پروہیں پر ۱۰۰۸ھ (۱۵۹۹) میں قبل کردیا گیا ۔
مہابھار منت کے ترجے کا ایک نسخہ برٹش میوزیم لندن میں موجود ہے ۔

#### محرصادق انبالوي

"آداب عالمگیری" ان مخطوط اسناد اور خطوط کا مجموعہ ہے جو اور بگ زیب (۱۲۵۸ - ۷۰ اء)

کمنٹی الملک شخ ابوالفتح مخاطب بہ قابل نے اپنے آقاکو کصے تھے۔" صادق مطلی نسب" نے ان کو جمع محر کے مرتب کیا ۔ مؤلف کے بارے میں زیادہ حالات تو معلوم نہیں ہو سکے ، لیکن رئیو کے مطابق" اداب عالمگیری" کے دیباچہ میں مؤلف نے آپ کو تو ابع سر ہند کا ساکن بتایا ہے ۔ اس کتاب کے نقل نویس نے کتاب کے دیباچہ میں مؤلف نے اپنے آپ کو تو ابع ہوئے مزید اضافہ کیا ہے کہ مؤلف نے کیم مشل نویس نے کتاب کے آخر میں مؤلف کا نام مجمد صادق البالوی محرم کا ادام دی اور فات پائی ۔ لیکن مجمد اشرف ، جنہوں نے مؤلف کا نام مجمد صادق انبالوی کھا ہے ، کے مطابق محمد صادق نے باک ۔ لیکن محمد اشرف ، جنہوں نے مؤلف کا نام مجمد صادق انبالوی کے سات بائی ۔ کمطابق محمد صادق نے بائی ۔ کمطابق محمد صادق نے بائی ۔ کمطابق محمد صادق نے بائی ۔ کا مغیاث الدین اور لقب نقیب خال تھا ، وفات ۱۲۱۷ء ) میں وفات پائی ۔

رئیو لکھتے ہیں کہ کتاب کے دیباچہ ہیں آیا ہے کہ محمد صادق نے یہ کتاب اپنے بیٹے محمد زمان کی درخواست برقائمی مسودہ سے استفادہ کرتے ہوئے 1110ھ (۱۵۰۳ء) میں تالیف کی اور اس میں حسب ذیل اضافہ بھی کیا۔

ا۔ شاجہاں کی بیاری (۱۹۵۸-۱۲۲۹ء) کے دوران خانہ جنگی اور بیٹوں کے باہمی نزاع کے حالات درج کئے ہیں ۔

۲۔ اپنے وہ چند خطوط بھی جواس نے پادشاہ ،محمد اکبر (اورنگزیب کا چوتھا بیٹا) اور دربار کے دیگر رجال کو کاھے تھے، شامل کیے ۔

آ داب عالمگیری کے قلمی نسخ برلش میوزیم ، لندن ، انڈیا آفس لائبریری لندن ، ایشیا نک سوسائٹی ، بنگال ، بائلی پوراور سالار جنگ میوزیم حیدرآباد میں موجود ہیں۔

#### مولوي نجف على جهجري

مولوی نجف علی المخاطب بہ تاج العلماً جھجر کے رہنے والے اور وہاں کے مشہور قابنی خاندان کے چشم و چراغ تتھے۔ان کے والد کا نام سیدمحم عظیم الدین تھا۔

مولوی نجف علی ، عین الدولہ وزیر الملک محمد علی خاں بہادر صولت جنگ فر مانروا ے محمد آباد ( ٹو کک ) کے یہا ل ملازم تنے ۔ وہیں پر ۱۲۹۸ھ (۱۸۸۰ء) میں فوت ہوئے اور ٹو تک کے قبر ستان موتی باغ (حصد دوم) میں مدفون ہیں۔

> ان کی تصانیف حسب ذیل ہیں ۔ کال الاسعاد

محمد صادق ا نبالوی کی ایک اور تصنیف'' احکام عالمگیری'' بھی ہے۔ بریانہ کا اتہاں :۲: ۲۳۷ (ہندی)

شرح قصيده بانت سعاد شرح حماسه حاشيه مطول بمزا سفرنگ دسا تیر۔ اس پر غالب نے تقریظ<sup>اکھی تھ</sup>ی -کلمه صولت فاروقی \_ ( پچاس ہزار سے زیادہ اشعار ) شرح ديوان متنتى

داقع بذیان مصفوی دور مین فاری فرمنگیس بہت کھی گئیں ہندوستان میں بھی فرہنگ جہا تگیری (١٤٥٠ه ر١٧٥٩ء)، فربنك رشيدي ( ١٢٠١ه ر١٤٥٣ء غياث اللغات (١٠٠٠ه ر١١٢١ء) ، المجمن آرا

وغیرہ کے علاوہ بر ہان قاطع بھی اس دور مین کاھی گئی تھی -

بربان قاطع کا مصنف محمد سین بن خلف تبریزی متخلص به بربان تھا۔ بید فرہنگ ۱۰۲۰ھ (۱۶۴۹ء) میں ختم ہوئی اور دکن گولکنڈہ کے باوشاہ سلطان عبداللہ قطب شاہ کے نام معنون کی گئی تھی۔

رُوبیک نے اے مرتب کر کے کلکتہ ہے چھیوا یا تھا۔ ١٨٥٤ء كے غدر كے دوران جب مرزاغالب كا گھر سے نكلنا بند ہوگيا تو امرارونت كى غرض ہے انہوں نے مطبوعہ بر ہان قاطع کی ورق گردانی شروع کی اور جہاں بھی اس میں کوئی خلطی دیکھی ،اسے حاشیہ میں کھتے گئے ۔ یوں انہوں نے اس پر کانی حواثی لکھ دیے۔ جب ایک دن نیر رخثال (۱۸۲۱ء-۱۸۸۵ء) کی ان حواثی پر نظر پڑی تو انہوں نے غالب کو مشورہ دیا کہ اگر ان حواثی کو جمع كركے چھپواديا جائے تو بہت مفيد ہوگا۔ غالب كو پيمشورہ پيند آيا اور ان حواثی كو'' قاطع بر ہان' كے نام یے ۱۸۲۲ء میں چھپوادیا۔ اس کتاب کا شالع ہونا تھا کہ مندوستان کے فاری دال کے طلقے میں گویا مجونچال آگیا۔اس کے جواب میں کی کتابیں کاھی گئیں۔اس سے جواب میں سب سے پہلے سید سعادت علی ک کتاب " محرق قاطع بر بان " مجھی ۔ اس کے جواب میں تین رسالے لکھے گئے ۔ سب سے پہلا رساله جو فاری زبان میں لکھا گیا۔ وہ مولوی شبخت کی چھری کا'' دافع ہزیان'' تھا۔

دافع ہزیان ، ۸اصفوں پر مشمل مخضری کماب ہے جو قاطع بر ہان کی تائید میں چھپی تھی۔

ا تاريخ ادبيات ايران: ٥٠٥ ع ذكر غالب (اردو):۲۱

# نظام ياني بتي

ریونے اپنی فہرست میں لکھا ہے کہ ثناء اللہ پانی پی ان کے بیٹے تھے۔ ڈی این ارشل کی فہرست کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سنسکرت کی مشہور کتاب،''جوگ و ششٹ'' کا فاری ترجمہ کر کے اسے شاہزادہ سلیم (بعد میں بادشاہ جہا تگیر) کو پیش کیا تھا۔''یوگ و ششٹ'' کے قلمی نسخ ایشیا نک سوسائیٹی ، بنگال ، انڈیا آفس لائبریری اور برلش موزیم ، لندن میں ملتے ہیں۔
ورائیٹی ، بنگال ، انڈیا آفس لائبریری صاحب نے بھی''چوگ و ششٹ'' کو تالیف اور مرتب کیا ہے۔

### نظام الدين تفانيسري

ان کے والد شخ عبدالشکور العری (فاروقی) ، جایال الدین تھانیسری کے بھائی تھے۔ گویا نظام الدین تھانیسری ، جایال الدین تھانیسری کے برادر زادہ ہوئے۔ اس کے علاوہ بیان کے داماد ، خلیفہ اور جانشین بھی تھے۔ ان کا آبائی وطن بلخ تھا۔ بیے فئی ندہب ، چشتی صابری مشرب اور خاندانی اعتبار سے فاروقی الاصل تھے۔ ان کا آبائی وطن بلخ تھا۔ بیے فئی ندہب ، چشتی صابری مشرب اور خاندانی اعتبار سے فاروقی الاصل تھے۔

ا نکا صلقهٔ ادارت بہت وسیع تھا۔ شاہنشاہ جہا نگیر بھی ان کا اراد تمند تھا، کیکن چونکہ نظام الدین تھانیسری نے جہانگیر (۱۲۰۷–۱۲۲۷ء) کے باغی بیٹے خسروکواپنے پاس پناہ دی تھی ۔اس سے جہانگیران لے ''جواہر زواہر'' میں ان کا نام نظام الدین احمد تھانیسیری کھا ہواہے۔ص:۳۳

ع نظام الدین تھائیری کی جلاوطنی کے بارے میں مختلف تذکروں میں مختلف رائے پائی جاتی ہے، ایتھے اور مارشل کھتے ہیں جہانگیر نے ناراض کھتے ہیں جہانگیر کے بارض خرو، دوران بغاوت، نظام الدین احمد کے پاس مشہرا تھا۔ ای سے جہانگیر نے ناراض ہوکر انہیں ملک سے چلے جانے کا تھم دیا تھا۔

تذکرہ''جواہر زواہر'' میں لکھا ہے کہ شاہزادہ خرم (شاجبان) اپنی بغاوت کے دوران میں نظام الدین کے پاس
کھہرا تھا، جس سے جہانگیر نے انہیں جادوطن کردیا،'' علمای ہند'' میں ہے کہ اکبر نے ان کو دوبار جادوطن کیا تھا۔
ان سب بیانات میں خسرو والی روایت ہی زیادہ صحیح اور متند معلوم ہوتی ہے کیونکہ جیسا کہ تزک جہانگیری میں
کھا ہے کہ خسرو اپنی بغاوت کے دوران میں سکھوں کے پانچویں گورد ارجن دیو جی (۱۲۵۱ء-۲۹۷۱ء)
کے دہاں ٹھہرا تھا اور اسی باعث جہانگیر نے ان کو ۳۰ مئی ۲۰۲۱ء کوتل کروا دیا تھا۔

سے ناراض ہو گیا اور انہیں ہندوستان سے باہر چلے جانے کا تھم دیا۔ یہ ای زمانے میں بیت اللہ کے جا اس کے بعد مدینہ منورہ میں روضہ کمبارک پر حاضری دی جہاں جج کے لیے مکہ معظمہ تشریف لیے ۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں روضہ کمبارک پر حاضری دی جہاں کئی سال رہنے کے بعد واپس اپنے آبائی وطن بلخ میں قیام فرمایا جہاں ہزاروں انسانوں کوان سے فیض کئی سال رہنے کے بعد واپس اپنے آبائی وطن بلخ میں انتقال فرمایا ۔ ان کا مزار مبارک بلخ میں مرجع پہنچا۔ وہیں ۸ر جب ۲۹ ماھ (۱۲۲۷ء - ۲۷ء) کو بلخ میں انتقال فرمایا ۔ ان کا مزار مبارک بلخ میں مرجع خالات

۔۔۔ ان کے ہمعصروں میں شخ نظام الدین نارنولی کا نام خاص طور پرلیا جاتا ہے۔ دونوں اکثر آپس میں ملتے رہتے تھے ۔کثیرالاولاد تھے،جن میں سے دوبیٹوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔

ان کے ایک بیٹے کا نام محدسعیدتھا، جواپنے آبائی وطن تھائیسر لوٹ گئے تھے۔ دوسرے بیٹے کا ان کے ایک بیٹے کا نام محدسعیدتھا، جواپنے آبائی وطن تھائیسر لوٹ گئے تھے۔ دوسرے بیٹے کا نام شخ عبدالحق تھا جو کرنال میں بس گئے تھے۔

ان کے خلفا نہ صرف ہندوستان ، بلکہ ہندوستان سے باہرافغانستان ، توران ، سعودی عربیہاور وسط ایشیا میں بھی تھیلے ہوئے تھے۔ ویسے تو ان کے خلفا کی فہرست بہت طویل ہے ، لیکن یہاں جگہ کی مختابیش نہ ہونے کی وجہ سے چند نام دیے جاتے ہیں ۔

جان نہوے ی وجہ سے چندہ م دیے جائے ہیں۔ شخ ابوسعید گنگوہی ، شخ حسین بہوری ، شخ پایندہ بنور ، میر سید اللہ بخش ، شخ عبد الکریم لاہوری ، شخ شخ دوست ، محمد صوفی لاہوری ، شخ مصطفیٰ ، شخ عبد الفتح ، شخ عبد الرحمٰن تشمیری ، سید قاسم بر ہانپوری ، شخ صادت بر ہان پوری، قاضی عبد الحی ولد قاضی سلیم کیرانی ، شخ فتح۔

تعانف:

ا۔ بحر التصوف: یہ رسالہ سوائح تالیف امام احمد بن محمد الغزالی الطّوی (م: ۵۱۸ ہے، ۱۱۲۳ء) کی نہایت قابل قدر شرح ہے ۔ اس میں مسائل سلوک وتصوف ، بالخصوص مقامات عشق کا بیان ہے۔ کتاب کو ۱۸ فصلوں میں تقسیم کیا گیا ہے ۔ اس کا قلمی ننجہ پنجاب پلک لائبریری لاہور میں ہے۔

ا۔ ﷺ نظام الدین تھانیسری (رخمہ اللہ) نے قرآن مجید کے مختلف حصون کی تفییریں کھی ہیں،ان کے نام تذکروں اور مخطوطات کی فہرستوں میں مختلف ہیں۔مثلاً ریاض القدس آفسیر نظامی آفسیر

رانش (ایک فاری - اردو کبله ) ۲۸:۲۳۳-۲۰۱:۱۳۱ جست یا ۱۰۳۵ و اور تصوطات کی کام مست یا ۱۰۳۵ و اور دو ۱۰۳۵ و ۱۳۳۵ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳۵ و ۱۳۳ و ۱۳۳۵ و ۱۳۳۵ و ۱۳۳۵ و ۱۳۳۵ و ۱۳۳ و ۱۳۳۵ و ۱۳۳ و ۱۳

علمای مند ۲۲۰۱ههم ۲۵:۵۲۵

جوابر زوابر ٢٣٠ اه " جامع نظل" اده تاريخ ديا ہے ، ص ٥٥٠

علمائے مند (اردو): ۵۲۵؛

سوره فاتحه ،تفسير پاره بفتم اورتفسير دوپاره اخير قر آن۔ ۳ \_ سرساله بلخيه : رساله بلخي

''خزینة الاصفیا''میں آیا ہے کہ''رسالہ بخی ''علم نے بلخ کے اعتراضات میں لکھا گیا تھا۔ اس کے قلمی نسخے کا کہیں سراغ نہیں ملتا۔

٣- رماله حمانية:

اس کے مخطوطہ کا کہیں ذکر شیس ماتا ہے۔ (وانش: ۲۳: ۲۹ ۱۳۱ص: ۲۱۳)

جواہر زواہر (ص کے مطابق بیہ اس کا نام '' رسالہ احسانی'' لکھا ہے۔ اس کے مطابق بیہ ۱۳۳ اھ سے پہلے کی تصنیف ہے اور ۱۱۱ ھے پہلے اس کی کتابت ہوئی ۔ بیر سالہ وحدت الوجود کے مسئلے پر ہے اور ۱۳ اور اق پر مشتمل ہے۔

#### ۵\_ رساله حقیقت - رساله حقیقه:

اس رسالہ کے بھی کئی نام ملتے ہیں۔ جے رسالہ حقیقت ، رسالہ حقیقہ در بیان مفت بطن وجود اور رسالہ درتصوف ۔ اس کا ایک نسخہ پنجاب یو نیورٹی لا بسر سری لا ہور می اور دوسرا کتا بخانہ گئج بخش اسلام آباد میں آنسیر سورہ فاتح والے مجموعہ میں نمبر ۹ پرمحفوظ ہے۔

#### ٢- أ رساله در اسرار الهيه:

اس رسالے میں نہایت دلچسپ پیرائے میں سالکان طریقت کی تربیت معنوی کا سامان میسر ہے ۔اس کا ایک مخطوطہ پنجاب پبلک لائبر ری لا ہور میں ہے۔اس کی کتابت ۱۳۳۳ھ میں ہوئی تھی ۔

4- رساله وحدت:

ال رمالے کے بارے میں کچھنیں ماتا

۸۔ رویت خدا:

اور رسالوں کی طرح اس میں بھی نثر ونظم کی آمیزش ہے۔

9- شرح ابیات

ا- شرح ایا کم والا مردان

روایت ہے کہ شخ نظام الدین تھائیسری جب مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کے لئے گئے و ''لیات' کی شرصیں کا نام شرح کی اور دوسری کا نام مرح کی اور دوسری کا نام مرح کی اور دوسری کا نام مدینہ منورہ رکھا۔ '' کی شرصیں کا کیسی ایک مکہ میں اور دوسری مدینہ میں ۔ پہلی کا نام شرح کی اور اس کے اسرار منورہ رکھا۔ حضرت رسالت پناہ کی روحائیت تشریف لاکر ان گو'' کمعات' تعلیم کرتی تھی اور اس کے اسرار و رموز کی وضاحت کرتی تھی چنانچہ انہوں نے آنخضرت کے بیان کردہ تھائی و معارف جمع کر کے دو و رموز کی وضاحت کرتی تھی چنانچہ انہوں نے آنخضرت کے بیان کردہ تھائی و معارف جمع کر کے دو کتابیں تالیف فرمائیس ، کمعات میں ایک سطر ایسی بھی جس کی طرف رسول اکرم نے نبطور خاص اشارہ فرمائیس تالیف فرمائیس ، کمعات میں ایک سطر ایسی بھی تھی جس کی طرف رسول اکرم نے خاندان میں فرمایا اور شخ نظام الدین نے اس کے گرد آب زر سے حلقہ لگادیا ۔ وہ کتاب آج تک ان کے خاندان میں

نظام الدین احمد گاہ گاہی شعر بھی کہتے تھے۔ ہ ملاحظہ ہوان کے اشعار کے پچھنمونے۔

بخت بر جز بقصہ رہبرینت جنگ با بخت بر میسر نیست نیست گرزاہم وگر رندم عیم الاہمیں کہ از بندم

، وجود اس کے کہ نظام الدین تھائیسری عرفان اورا فکار اسلامی میں نہایت اعلی اور ارفع مقام و مرتبہ پر فائز تتھ، ساری زندگی گوشه گمنامی میں بسر کردی -

## شيخ نعمت الله فيروز پورجھر كه

سید نعمت الله بن عطا الله کا لقب جاال الدین تفاری بیار نولی فیرورز پوری قادری سلط کے مشہور بزرگ منے رستے الله بن الله بن بارنول میں پیدا ہوئے اور وہیں پر پرورش پائی۔ بڑے ہو کر حصول علم سے لئے دور دراز شہروں کا سفر کیا ۔ جو نپور میں شیخ محمد افضل عثانی جو نپوری سے علم ہیت پڑھا۔ بھر تکاح کر کے فیروز پور دراز شہروں کا سفر کیا ۔ جو نپور میں شیخ محمد افضل عثانی جو نپوری سے علم ہیت پڑھا۔ بھر تکاح کر کے فیروز پور میں شیخ محمد افضل عثانی جو نپوری سے علم ہیت پڑھا۔ بھر تکاح کر کے فیروز پور میں مقیم ہوگئے۔

ں یم ہوئے۔ فیروز پور جھرکہ میں سیف خال نے انہیں چارسو ایکر زمیں عطاکی ۔ شاہرادہ شجاع ( ۱۲۱۱-۱۲۱۰) جب بنگال کا حاکم بنا تو ان کے حلقۂ بیعت میں داخل ہوگیا۔ شاہرادہ کی بیعت اور خود اپنے زہد و تقویٰ کے باعث لوگوں میں انہیں بے حدمقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی۔ جب اور نگزیب ' شجاع کو شکست دے کر برسر اقتدار بہنچا تو انہیں پانچ ہزار نقد ادا کئے۔ شخ نعمت اللہ نے ۱۷۲۲ھ ۱۲۲۲ء میں انتقال فرمایا۔

#### نورالدين بإنسوي

یہ قطب الدین منور ہانسوی کے فرزند تھے۔ جب سلطان محمد تعناق (۱۳۲۵–۱۳۵۱ء) نے شخ قطب الدین کوطلب فر مایا تو نورالدین بھی والد کے بیچھے چل پڑے ، مگر سلطان کے سلوک اور امراء سے اسقدر خوفز دہ ہوئے کہ بیہوش ہو گئے ۔ جب قطب الدین نے ان کی بیہ حالت دیکھی تو فر مایا ۔" بابا نورالدین العظمة والا کبریا اللہ" جونجی بیرالفاظ نورالدین کے کان میں پڑے ، انہوں نے اپنے باطن میں طاقت کا احساس کیا۔

ٹیخ نورالدین نے فاری زبان میں اسلام کے اوپر کی کتابیں یادگار چھوڑی ہیں۔ ان کی قبر بھی آبائی قبرستان کے گنبد میں ہے۔

#### ولي محمد نارنو لي

اینے زمانے کے عالم و فاضل اشخاص میں شار ہوتے تھے۔ انہوں نے طریقت میں عبداللہ اکبرآبادی سے فیض حاصل کیا۔ مثنوی مولوی روم کی شرح کاھی تھی باو جود طریقت کے شرایعت کے بابند سے ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے مطابق ، شخ ولی محمد نارنولی کا امیر ابوالعلا قدس سرہ سے ایسا ہی تعلق تھا جیما کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو محبوب اللہی خواجہ نظام الدین قدس شرھا کے ساتھ تھا اور ان کا سلوک وعرفان شرایعت محمد میہ کا اتباع اور سنت سدیہ کی پابندی ، قول وفعل میں بال برابر بھی ان سے انجاف برداشت سے باہر تھا۔

۵۱ شوال ۵۵۰ ار نومبر ۱۹۳۷ کوا کبر آبا دمیس وفات پائی اور و بیس وفن ہوئے۔ اسلام پر فاری میں کئی کما بیں ککھیں ۔ ہریا نہ کا اتہاس:۱۹۳:۲

#### حواله جات

حضرت شيخ جلال تفانيسري (ص-۲۱) مفينة اوليا: ١١٤ التقي : ٣١، ٢٥٢،٣٣٧ عند تصوفی: ۲۵۷؛ علمای مند: (فاری): ۴۸۰؛ اخبارالاخيار: ٢٩١! كبرنامه : ٣٦١ سيرالمتاخرين: ١: سرع استورى: ۱۳۱۲،۷۳۵،۷۳۵ طبقات شاجهاني: ١٩٨؛ مارشل :٢٢٣؛ منتخب التواريخ: ٣: ٥؛ گلزارابرار: وعه؛ طبقات اكبري : ٣٤٣،٣ ؛ نزمة الخواطر به: ۲۰ يم: ۲۰ يخزين الاصفيا: ۱ ۲۹۹ شخ جنيد حصاري (ص-٢٥) اخبارالاخيار: ٢٨٨؛ خزينه الاصفيا: ١ : ٣٠٩؛ تذكره مشائخ مند: 1:00 شیخ حسن بن حسام نارنولی (ص-۲۵) تذكره صوفيات ميوات: ٣٦٤ مزنهة الخواطر:٨٨:٨٠ حيد الدين نارنولي (ص-٢٢) على مند (فارى) به حضرت ثناه محمد مضان مبحی (ص-۲۲) على نير (اردو): ۲۵۹؛ على مند (فارى): ۲۵۹ تذكره صوفيات ميوات الاكام شيخ عبدالحق كرنالي (ص-٢٩) تاریخ محمری بهما

شخ ابوالفتح تھا نيسري (ص-۵۳) شابجهانى هند(ف)-۲؛طبقات : ٢٣٠؛ نزمة الخواطر:٢: ١١؛ منتخب التواريخ ٢٠٠٠-١٨٧ احد مانسوی (ص-۵۴) نزمة ،الخواطر:۲ :۳۳ شيخ امان الله ياني يتي (ص-٥٦) كمزار ابراميم (اردو) ٢٢٢٠؛ اخبار الاخيار :٢٢٠٠ على يهند (فارى) ١٨، (اردو) ١٢٠؛ سيرالمتاخرين : ٢٨٠؛ طبقات شاججهاني: ١٦٢ فزينة الاصفياء: ١:٣٢٣ الوادحصاري (ص-۵۷) استورى: ۱۱۸۵ (۳۳) بالكرش برجمن حصاري (ص-٥٤) استهے: ١٠٥١ ؛ ١٠٥٠ ؛ ١٠٥٠ انالا ١٣١٢ ١٣٩٨ قاضى ثناءالله عثاني ياني يتي (ص-٥٩) علمای مند: ۳۸ ( فاری ) ۱۳۲۰ (اردو) ؛ تعلوگ آف رشین ریندنکس: ایشیانک سوسائیٹی ۱۹۷۵: ۱۵: نزبة الخوطر: ٢:١١٣-١١٣ جلال حصاري (ص-۲۰) مارشل:۲۲۴؛ استورى: ۲۳۵؛ ۱۳۱۲ ۱۳۱۲

رى شاجبال آف د تى: ۱۰۱،۹۷،۹۲،۸۱،۸۰

مولوي مجادعلى سونى يتي (ص-٨٠) تذكره بے بہا:۲۲۴ بمطلع انوار:۳۷۲ غلام احربهکن صدیقی ہانسوی (ص-۸۱) مارشل:۵۰۱ غلام الحنين ياني بي (ص-۸۲) مطلع انوار: ۳۸۸ غلام محد خان جمجري (ص-۸۳) استورى:۱۰۴۴۰۱ حافظ غلام مصطفیٰ تھانیسری (ص-۸۳) اسٹوری: ۲۳(۳۷)؛ ڈی۔این، مارشل:۱۴۱؛ بربانه کااتهاس:۲۲۷ حضرت شاه غلام نبی فیروز پورجھر که ( ص-۸۵) تذكره صوفيا ميوات: ٢٢٨، ١٢٨ فخرالدین ہانسوی (ص-۸۶) نزمة الخواطر: ۲: ۵۰۱؛ اخبارالاخيار: ۵۷؛ سيرالعارفين: ٢٤٠٤، ٣٨]؛ علات مند (اردو) : ٥٨٥ شیخ فرخ نارنولی (ص-۸۲) تذكره صوفيائے ميوات • ٧٤؛ نزمة الخواطر: ٥:٥٠٣ يتخ قطب الدين منور بانسوى (ص-٨٤) آئین اکبری:۳:۵۱۸؛ سیرالمتاخرین: ۲۷۸:۱ اخبار الاخيار: ٩٣-٩٥؛ نزمة الخواطر:٢: ١١٣؛ بریانه کااتهاس:۱۹۴:۲ منثی گوبندنراین صبانارنولی (ص-۸۸) خخانهٔ جادید،۲۵۸:۵: تذکرهشعرائے جیپور ۳۰،۳۰

شاه عبدالحکیم مهمی (ص-۵۰) پنجاب کے قدیم اردوشعراء: ۵۰ ملاعبدالرحمٰن اخوان زاده نارنو لی (ص-ا۷) طبقات شاججهانی:۳۲۴ عبدالرحمٰن یانی یی (ص-۷۱) نزبة الخواطر: ۲۴۵:۸؛ علمائے مند (اردو): ۵۷۷ عبدالعزيز تهانيسري (ص-27) بنحاب اندرسلطانز ١٤١٠ دى د المي سلطنت (موجمدار) :۵۲۸؛ تذكر صوفيات ميوات: ۲۹-۲۹ عبدالعزيز حصاري (ص-٣٧) استورى:۱۸۳ عبدالكريم مشاق جهجري (ص-۷۳) رئيو:١٩٩٧ شخ عبدالواسع بإنسوى (ص-44) تذكره شعرائ بريانه: ١٢؛ رئيو: ٩٩٨، ١٠١٠، ١٠٩٢؛ رستور الفصاحت: ١-٢ شيخ عبدالوباب كرنالي (ص-24) طبقات شابجهانی:۳۲۲ شخعزيزاللهمي (ص-۷۷) تاریخ محمدی:۱۰ شيخ على بن محمود يانى يتى (ص-٤٦) نزمة الخواطر:٥:٢٨٣ عنايت خان راسخ ياني ين (ص-22) رسالهٔ ذکرمغدیان مندوستان:۴-۱۲

مولوی نجف علی جنجری (ص-۹۷) على بند (اردو): ٥١٥؛ قص علم: ٩١؛ نزمة الخواطر: ع: ٢٩٥، وكر عالب: ٢١١؛ تاريخ ادبيات ايران: نضام یانی یی (ص-۱۰۰) رئيو: ٣٥٨؛ مارشل: ٣٧٤؛ خزينة الاصفيا: ٣٥٥ نظام الدين تقانيسري (ص-١٠١) التي ساوا ١٩٤٠ ١٩٣٠ مرم؛ ١٩٧٤ ١٠٥٥؛ تذكره جوابرزوابر ۲۲،۴۲،۷۲؛علاى مند (فارى): اسم ( اردو ) ۵۹۷،۵۲۵: مارش : ۲۸۰-۲۸۰: إذ كار ايرار: ٥٨٠؛ مزجة الخواطر: ٥: ١٨٨؛ وانش rm-1-1:1m49:rm شيخ نعت الله فيروز پورجمر كه (ص-۲۰۱) تذکر کھوفیائے میوات: ۲۸۸ نورالدين بإنسوي (ص-١٠٤) اخبارالاخيار: ٩٥ ؛ نزمة الخورطر:٢٠٢ ١ ولی محرنارنولی (ص-۱۰۸) زبة الخواطر: ٥: ١٣٣١؛ تذكره صوفيائ ميوات:

شاه لطف الله انبالوي (ص-۸۹) علا ہے ہند (اردو): ۴۰۱؛ برکات اولیا: ۱۲۱، خزینة الاصفيا: ١٠٥١؛ نزمة الخوطر: ٢٣:٦٢ محمدا بوالحن فريد آبادي (ص-۹۰) استورى:۱۸۲۱(۳۵) شاه محراتمعیل مهی (ص-۹۰) تذكره صوفيائے میوات: ٥٠٠ محرا كبربراسوى (ص-۹۲) استورى: ١٠١٩ (١٠٣٥) محمر بن شخ تھانیسری (ص-۹۳) رئيو:٢: ٣٩٣ الف ؛ ٣٩٣ ب؛ ضميمه -٤٧٨٣٠ ا تنه :۱۲۳۲:۲ بسٹری: انڈ کلچر آف انڈین پیبل محملی انصاری یانی یی (ص-۹۳) رساله ذکرمغدیان مندوستان بهشت نشان ۲ محر بن محمود یانی پتی (ص-۹۴) نزمة الخواطر :۱۳۳:۲ ماجي محرسلطان تفانيسري (ص-٩٥) على مند (فارى ): ٨؛ طبقات شاججهاني: ٢١٨؛ وي ماين، ومارشل: ٢٣٢؛ رئيو: ١٥-١٥؛ منتخب التواريخ ١٨:٣ ؛ نزمة الخواطر : ١٥٨.٥- ٥٩؛ طبقات اكبري ٢٤٠٢ محمرصا دق انبالوی (ص-۹۲) رئيو: ٣٩٩؛ يينة: ٣٤١-٣٤٢؛ الشيالك سوسنتى : ٣٧٨-١٥٩ء؛ محمد اشرف كيلوك: ١٢٨؛ بالكي يور:

۲۱۰۵: بریانه کااتباس:۲۰۷۲ (مندی):۱۹۸۱

باب پنجم اصفیاء شخ آرھو حصاری

یہ سہر وردیہ چشت کے سلسلے کے پیرو تھے۔ ذکر و شغل ، توکل و تسلیم ، ہمت و ایثار ، جملہ صفات ان کی ذات میں موجود تھیں ۔ کہتے ہیں کہ دعوت و تسخیر کی بدولت ایک جن ان کی فرما نبرداری اور خدمت گذاری میں رہتا تھا، جو دو تین آدمیوں کا کام دو تین دن میں پورا کر دیتا تھا۔ لوگ جن کی محبت دیکھ کر تعجب کرتے تھے اور جن کو دیکھ کر شخ کی ولایت کے قابل ہوتے تھے۔
دسویں صدی کے آخری نصف میں انہوں نے وفات پائی ۔ ان کی خوابگاہ قلعہ حصار فیروزہ میں سے ۔

حصار نفس شکستن کمال فیروزی است \_

مولوی احد الله پانی پتی

قاضی ثاءاللہ پانی پتی کے فرزند اور شاگرد اور مرزامظہر جان جانان دہلوی (۱۲۹۸–۱۷۸۰ء) کے مرید تھے ۔ فقہ و حدیث میں مہارت اور ورع اور تقویٰ میں کمال حاصل تھا۔ ۱۱۹۸ھ (۱۷۷۳ء) میں وفات پائی۔

# شيخ احر مجد شيباني نارنولي

شیخ احد مجد بوے صاحبِ مقام اور جامع العلوم بزرگ ہوئے ہیں۔ انہیں شریعت اور طریقت ، ورع اور تقویٰ ، ذوق و حال میں بلند مقام حاصل تھا۔ امرونہی میں ٹابت قدم تھے اور اہل دنیا سے آئیں کوئی رغبت نہتھی۔

ان کا مقام ولادت نارنول ، منثا اجمیر اور مدنن ناگور تھا۔ ان کا سلسانہ نب یہ ہے۔ احمد مجد ان کا مقام ولادت نارنول ، منثا اجمیر اور مدنن ناگور تھا۔ ان کا سلسانہ بیٹے سے ۔ سب بن مجد الدین بن قاضی تاج الافضل بن شمس الدین شیبانی ، قاضی مجد الدین کے سات بیٹے سے ۔ سب دانشمند ، متقی اور متدین ۔ احمد مجد کو علم وعمل میں سب پر برتزی عاصل تھی۔ طالبعلمی کے دوران دانشمند ، متقی اور متدین ۔ احمد مجد کو علم وعمل میں سب پر برتزی عاصل تھی۔ دانشمندوں اور امرا و ملوک سے بحث و مباحثہ ہوتار ہتا تھا ۔ یہ فاری اور عربی میں فضیح تقریر کرتے ہے۔ ۱۸ سال کی عمر میں مختلف علوم میں درس دینے لگے تھے۔

جوانی میں جب خواجہ حسین ناگوری (م: ٥٠١ه هر ١٣٩٥ - ٩٩١) کے مريد ہوئے تو بحث و جوانی میں جب خواجہ حسین ناگوری (م: ٥٠١ه هر ١٣٩٥ - ٩٩١) کے مريد ہوئے تو بحث و مباحثہ اور امراً وملوک کے يہاں آمد ورفت سے توبہ کرلی ۔ اپنے پير ومرشد سے علم طريقت سيا۔ ١٨ سال کی عمر میں نارنول کی سکونت ترک کر کے اجمیر چلے گئے اور ٥٠ سال تک وہاں رہے اور زہد و ورخ و محتلف کی عمر میں نارنول کی سکونت ترک کر کے اجمیر چلے گئے اور ٥٠ سال تک وہاں رہے اور زہد و ورخ و محتلف رہے ضات میں عمر بسر کردی۔

جب ۹۲۲ ھر ۱۵۱۷ء میں رانا سانگانے اجمیر پر حملہ کیا اور اے فتح کر لیا تو احمد مجد ۲۷ سال بعد (۹۲۲ء) (۹۰ سال کی عمر میں) نارٹول واپس لوٹ آئے (اس نے ظاہر ہوتا ہے کہ احمد مجد تقریباً ۸۳۲ھ (۱۸۲۸ء) میں پیدا ہوئے ہو نگے) انہوں نے ۲۵ صفر ۱۹۷۵ھ ( مهذروری ۱۵۲۱ء) کو تا گور میں وفات پائی ۔ وہیں میں پیدا ہوئے ہو نگے) انہوں نے ۲۵ صفر ۱۹۷۵ھ ( مهذروری ۱۵۲۱ء) کو تا گور میں ان کی خوابگاہ ابدی ہے۔

# شاه اعلیٰ چشتی بانی پتی

اپنے والد نظام الدین و نظام اولیا ہے کسب فیض کیا۔''سیرالاقتاب'' کے مصنف الد دیا نے ان کے ملفوظات کو تالیف کر کے'' جوار الاعلیٰ'' کے نام سے کتاب مرتب کی۔ ان کا اصلی نام عبد السلام تھا۔ شاہ اعلیٰ خطاب حضرت نظام نارنو لی نے عطافر مایا تھا۔ قراخاں ان کا اصلی نام عبد السلام تھا۔ شاہ اعلیٰ خطاب حضرت نظام نارنو لی نے عطافر مایا تھا۔ قراخاں

#### کے یہاں نوکری کرتے تھے جوامرائے باہری میں سے تھے۔ انہوں نے ۹۹۰ھر۱۵۸۲ء میں ولادت اور ۱۹۳۳ھ ر۱۲۲۳ء میں وفات پائی۔

# الله دين مجزوب نارنولي

یہ نارنول کے رہنے والے تھے۔ اکثر بازاروں میں پھرا کرتے تھے۔ قبر بھی ان کی وہیں پر واقع ہے ۔ عجیب وغریب حال میں رہتے تھے۔ وہ تارا بجاتے اور افغانی غزلیں گاتے تھے۔ انہوں نے ۵ شعبان ۵۴۰ھ (۱۹ فروری ،۱۵۳۳ء) کووفات یائی۔

# شخ بدهنی کمیتقلی

زاد ہوم ان کا اودھ تھا۔ تو کل کا یہ عالم تھا کہ خدا کے سوائے کسی ہے کوئی غرض نہیں تھی۔ یہ برتنی کیوں کہلانے گئے ، اس کے پیچھے بھی ایک روایت ہے۔

کہتے ہیں کہ ایک بارخواجہ قطب الدین (م: ۱۲ اربیج الاول ۱۳۳ ھر ۱۲۷ نومبر ۱۲۳۵ء) مع ایکر بندگان خدا کے سیر کونکل پڑے ۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے ہر ایک کا برا حال ہو گیا ۔ حضرت قطب الدین ہر ایک کوسونٹھ کی ایک گرم کاک دیتے اور صوتی (شخ برهنی) اپنے شکتہ کوزے سے ہر ایک کو بائی پلاتے ،اس دن سے خواجہ کو کا کن اور صونی کو برهنی کہنے گئے ۔ شخ برهنی کی خوابگاہ کیتھل میں ہے ۔

# شخ بر ہان الدین ہانسوی

یہ شخ جمال الدین ہانسوی کے فرزند ارجمند تھے۔ صاحب حال وقال تھے۔علم اس درجے کا نقا کی مناظرہ اور برہان و جحت ہے بھی گریز نہیں تھا۔ ایٹے ،الد جمال الدین کی رحلت کے وقت برہان الدین بہت چھوٹی عمر کے تھے۔ چنانچہ ان

سے واقع اور عنام میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں بہت پوں سرے ہے۔ یہ جہاں اللہ میں بہت پوں سرے ہے۔ یہ پہران اللہ میں بھیج دیا گیا۔ انہوں نے نہایت لطف اور عنایت کے ساتھ خلافت نامہ، مصلًا اور عصاعطافر مایا ۔ حضرت نظام اللہ میں اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ جب تک وہ بقید

#### حیات رہے ،کسی اور کے مرید نہ ہوئے ۔ ان کا ایک بھائی بھی تھا۔ جو دیوانہ ہو گیا تھا۔

### شيخ بهاءالدين حبيدى

کی زمانے میں جیند سرہند کے تحت تھا۔ شخ بہاء الدین ( وفات ۔ ١٦-١٥١٥ء ١٩٢ه ۵)

یہیں کے رہنے والے تھے۔انہوں نے شخ احمد تقی کی کے سامنے زانوے تلمذ تہ کیا۔ مخصیل علم سے فارغ

ہونے کے بعد سرہند کے گورزکی درخواست پر آپ سرہند چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کرلی۔آپ

قادر یہ وشطاریہ سلسلے سے وابستہ تھے۔

### سيدتاج الدين شيرسوارنارنولي

یہ شخ قطب الدین منور ہانسوی کے مرید با صفا تھے۔ ایک طرح سے ان کا سلسہ شخ المشائخ کے پہنچتا ہے۔ وہ نارنول میں پیدا ہوئے اور وہاں کے پہاڑوں میں انہوں نے اس حد تک ریاضت تک پہنچتا ہے۔ وہ نارنول میں پیدا ہوئے اور وہاں نے بیدانس ہوگیا۔ جب بھی اپنے پیر ومرشد کی ناتہ برداشت کی کہ وہاں کے دام و دد اور طیور کو ان سے بیحہ انس ہوگیا۔ جب بھی اپنے پیر ومرشد کی زیارت کو ہائی جا نا ہوتا، جنگل سے ایک شیر سواری کے لئے اور سانپ چا بک کے لئے کیڑ لیتے۔ جب ہائی کے قریب پہنچتے ، شیر اور سانپ کو جنگل میں چھوڑ دیتے اور اپنے مرشد کی خدمت میں پیدل چل کر حاضر ہوتے ۔ ایک دن استغراق کی حالت میں شیر پرسوار، ہاتھ میں سانپ لئے، پیرومرشد کے سامنے جا حاضر ہوتے ۔ ایک دن استغراق کی حالت میں شیر پرسوار، ہاتھ میں سانپ لئے، پیرومرشد کے سامنے جا پہنچ ۔ جب قطب الدین ہانسوی کی نظر ان پر پڑی ، تو ہو لے: ''اے سید! حیوان میں تو پھر بھی جان ہوتی ہے ، اگر بندہ خدا دیوار کو بھی تھم دیں تو جنبش میں آ جائے'' اتنا کہنا تھا کہ دیوار، جس پر قطب الدین بیشے تھے ، طبخ گی ۔ انہوں نے دیوار سے مخاطب ہوکر کہا۔

''میں تو صرف مثال دے رہاتھا ،تو ہل مت''

سید تاج الدین شیر سوار نے امیر تیمور گورگان(۷۵-۵۰۸ه/ ۱۳۹۸ -۱۳۹۸) کے عبد میں ۱۰۰۸ هه(۱۳۹۹ء) میں نارنول میں وفات پائی۔ان کی قبر وہیں ہے۔ اے تذکرہ مشائخ ہند (۱۵۱۱) میں ان کی وفات ۵۸۷ه (۱۳۸۲ء) دی ہوئی ہے۔

# حضرت شخ جلال الدين محمر كبير الاوليا پإنى پتى

ان کااصلی نام خواجہ محمد تھا، کیکن اپنے پیر ومرشد حضرت شرف الدین کے عطا کردہ لقب'' جایال الدین'' ہے مشہور ہوئے ۔ان کے والدگرامی کا نام شیخ محمد تھا۔ وہ پانی بت کے امراً میں سے تھے۔

جلال الدین پانی بت ہی میں پیدا ہوئے۔ ان کا نسب نا مہ والد کی طرف سے خلیفہ ٹالث حضرت عثمان ذی النورین (م: ۱۳ ذی الحجہ۲۹/۲۵ ھر ۱۳۵۰ – ۱۳۵۲ء) پر مبنی ہوتا ہے۔ ان کوحسن بلطنی کے علاوہ حسن ظاہری بھی عطا ہوا تھا۔ ایا م طفولیت ہی سے ان میں آثار بزرگی نمایاں تھے۔ بجین ہی میں سے شق الٰہی کے اسیر ہو گئے۔ اکثر میہ ہوتا کہ جنگل میں تشریف لے جاتے اور وہاں ذکر وفکر میں مشغول رہتے۔

حضرت شرف الدین قلندر انہیں بہت عزیز رکھتے تھے۔ ان کے بیپن ہی میں وہ انہیں دیکھنے ان کے گھریر آیا کرتے تھے۔

سیر وسیاحت سے مراجعت کے بعد پہ حضرت مش الدین ترک پانی پق کے حلقہ کہ اردت میں داخل ہو گئے ۔ وہ دراصل بوعلی قلندر سے بیعت ہو نا چاہتے تھے،لیکن جب انہوں نے حضرت قلندر سے درخواست کی تو انہوں نے فر مایا :

"جلدی نه کرو ، تمهارے پیرآنے ہی والے ہیں۔"

حفزت ترک نے ایک دن ان کو گھوڑے پر سوار دیکھا تو حاضرین ہے کہا: ''اپن نعمت اس لڑ کے میں دیکھا ہوں''

"ر ااین هم دادم و آن هم دادم"

( تجھے یہ بھی دیا اور وہ بھی دیا )

حضرت ترک نے آخری عمر میں ان کوخرقه کنافت سے سرفراز فر مایا۔

سلطان فیروز شاہ تغلق (۱۳۵۱-۱۳۸۸ه) کو جب معلوم جواکہ بیقوت روحانی سے دلی آئے

ل محمود: مشايخ مند: ١٥٢:

اور ان کی صحبت کے لیے چند سال اپنی زندگی کے ان کوعطا فریائے اور ان کی دعا سے وہ اجھے بھی ہو گئے ، تو انہوں نے (تغلق نے ) خوش ہوکر کہا۔

" زے طالع من كه درعبد ما چنين اولياً عظام مستند"

(خوش نصیب ہوں میں کہ میرے عہد میں ایسے اولیائے عظام ہیں )

سلطان فیروز شاہ ان کی قدموی کے لئے پانی بت گئے اور گلہائے عقیدت پیش کئے ۔ انہوں نے اس نذرانے کو قبول کرنے ہے انکار کردیا ۔

شخ جال نے اپنے پیر ومرشد کے علم سے شادی کی ۔اولاد میں ان کے پانچ اڑ کے اور دو

لؤ کیاں ہوئیں ۔لڑکوں کے نام ہیں:

حضرت خواجه عبد القادر ،خواجه ابراتيم ،خواجه بل ،خواجه كريم الدين ،خواجه عبد الواحد \_

لڑ کیوں کی شادی کرنال کے شیخ زادوں میں ہوئی تھی۔

میروں میں اور اور کا کھر میں اسلامی کو انتقال فر مایا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں این جایا ہے کہ جایا ہے کہ انہوں این جایا ہے کہ جایا ہے کہ انہوں این جایا ہے کہ

نے ایک سوستر (۱۷۰) سال سے زیادہ عمر پائی ۔مزار پائی پت میں زیارتگاہ عام و خاص ہے۔

شیخ جال مادر زاد ولی تھے۔ اع سنتے تھے شکار کا شوق تھا۔ کنگران کا عام اور وسیع تھا۔ ایک ہزار آ دی روز اندان کے ہاں کھانا کھاتے تھے۔ اعراس میں شریک ہوتے تھے۔ اور خود بھی عرس مناتے تھے۔

### یشخ جمال الدین د ہرسوی

شخ حزہ کے بیٹے تھے اور زاد و ہیم ان کا دہر سوتھا، جو نارنول کے مضافات میں ہے۔ یہ اپنے والد کے مرید تھے اور انہی ہے فیضیا ب ہوئے ۔ان کی خواب گاہ دہر سومیں ہے۔

# حضرت شيخ (نجم الحق) حاٍ بن ميواتي

شخ چاپن ، قصبہ سہنہ کے رہنے والے تھے جو دلی سے ۱۸کوں کے فاصلہ پرمیوات میں ایک قصبہ ہے۔ یہ فاضل اور صوفی اور شخ عبد العزیز دہلوی (۸۹۸-۹۸۵ ھر۱۴۸۲-۱۵۶۷ء) کے مشہور خلیفہ تھے، فقراء کے سجادہ نشین تھے، کتب تصوف مثلاً ''فصوص الحکم'' اور'' نقد الفصوص'' وغیرہ کا طالبوں کو درس دیتے تھے۔ جال الدین محمد اکبر بادشاہ کو آخری عمر میں ان سے بہت لگاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ بہت ی مہمات میں اس سے مدد چاہی تھی محل شاہی کے قریب عبادت خانہ میں ایک جگہ ان کے لیے مقرر کر دی تھی۔ راتوں کو خلوت میں ان کے پاس حاضر ہوتا تھا۔ بادشاہ نے جب انہیں نماز معکوس پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کے خیالات بدل گئے۔ شنخ نے ۹۹۸ھ (۱۵۸۹–۹۰ء میں انتقال کیا۔

# شخ حسين انبالوي

برلاس قبیلے کے مراد ابنِ حیدر انبالوی کے بیٹے تھے، ان کے دادانے ۹۳۲ھ (۱۵۲۷ء میں ابنالہ کی سکونٹ اختیار کرلی۔ اس کے بعد یہ خاندان چند دن انبالہ میں مقیم رہا۔ بعد میں یہ لوگ نقل مکان کر کے سہرام (بہار) چلے گئے ۔ شخ حسیس ۹۸۰ھ (۱۵۷۲ء) میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے سودھرہ اور تھانیسر کے مختلف اساتذہ سے تعلیم مکمل کی ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب کشف و کرامات تھے ۔ 9 زی الحجہ کام (۸ سمبر ۱۲۵۷) کو کھنؤ میں وفات یائی۔

# شخ سيد حسين سوني يتي

سونی بت میں پیدا ہوئے ۔ ان کی زبان علم وفضل سے اور دل خدا طلی کے شوق سے مالا مال تھا۔ رہنما اور پیر کی علاش میں جنگلوں کی خاک چھانی ۔ نقد پر اللی ان کو اجمیر شیر بنے کی طرف مستخطئ ۔ خواجہ غالبًا ان کے آنے کے منتظر ہی تھے۔ انہیں دیکھتے ہی فرمایا:

'' میں حاضر ہوں ۔ خدا نے تم کومیری فرزندی کے واسطے جیجا ہے''

سید حسین نے اس بات کو تہ دل سے قبول کیا۔ خواجہ نے ان کو اپنا مرید بنالیا اور اپنے ایک عزیز کی لڑکی کے ساتھ ان کا زکاح کر دیا اور خرقہ خلافت دے کر سجادہ طریقت پر بیٹھایا۔

تُخ گرائى پانى پى سےروايت ہے:

'' خواجہ کا زمانہ عمر تھوڑے روز بعد پورا ہو گیا اور میرے پیران کے جانشین

ہوئے''

### شيخ حمزه دهرسوى

شیخ الاسلام بہاءالدین زکریا (۲۷۱-۲۷۲ ہر۱۱۸۸-۱۲۸۹ء) کی اولاد میں سے تھے۔ان کا سلم نبی سید محمد کیسو دراز تک پہنچتا ہے۔ حمزہ دھرسوا کی عظیم اور بابر گت پیر تھے۔ اور ن کا سارا وقت عبادت میں گزرتا تھا۔ انہوں نے طویل عمر پائی۔ سلطان بہلول (۱۳۵۱-۱۳۸۹ء) سے لے کر اسلام شاہ سور (۱۵۵۵-۱۵۵۹ء) کے عبدتک زندہ رہے۔

کبھی کی حکران کی ملازمت نہیں گی۔ کہتے ہیں کہ ایک رات ایک سرائے کی چوکیداری کر رہے تھے کہ ناگہاں خیال آیا کہ کسی ایسے آدمی کی خدمت کرنی چاہئے جومیرا محافظ بن سکے ، نہ کہ میں کسی کا محافظ بنوں ۔ بس خواجہ معین الدین چشتی کی زیارت کو اجمیر شریف پہنچ اور وہیں ان پر دیوانگی طاری ہو گئی ۔ شخ احمد مجد سے بھی فیض حاصل ہوا۔ بالآخر دھرسو میں جو نارنول سے تین کوئ دور ایک قصبہ ہے، مقطن ہو گئے ۔ دھرسو میں اقامت پذیر ہونے کی وجہ سے تھی کہ وہاں کے بعض سادات نے شرافت کا دائمن جیوڑ دیا تھا۔ حمزہ نے ان کی تربیت کی اور ان کو تعلیم دی ۔ ان کے لئے ایک فاری اور دوسراعر بی کا معلم مقرر کیا ۔ حمزہ نے کے 20 ھر (۱۵۵۰) میں وفات پائی۔

### حضرت میاں راج سوندھی

حضرت میاں راج شاہ ۱۲۱۷ھ (۹۹ء) میں پیدا ہوئے۔ والدین نے راج خان نام رکھا۔ بعد میں جب فقر وتصوف کے بلندمقام پر فائز ہوئے تو راج شاہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبد السیح یاسمجے خال تھا۔

ان کا تعلق میوقوم کے قبیلے (پالی) دہنگل سے تھا۔ جو خاندان چندر بنسی شری راجہ رام چندر سے جا ماتا ہے۔ اس قبیلے کا نکاس اجودھیا سے تھا۔ ان کے والد بمیشہ ذکر اللہ میں مجو رہتے تھے۔ پڑھنے کہ سے بالم منتقو دہونے کے باعث ظاہری تعلیم سے تو بہرہ مند نہ ہو سکے لیکن عرفان ویقین سے پُر گھنے کے وسایل مفقو دہونے کے باعث ظاہری تعلیم سے تو بہرہ مند نہ ہو سکے لیکن عرفان ویقین سے پُر گھرانے میں آئھیں کھولیں اور پرورش پائی تھی اس لیے باطنی قوت اور نور ایمانی سے ہر دقیق مسئلہ کو طل کھرانے میں آئھیں کھولیں اور پرورش پائی تھی اس لیے باطنی قوت اور نور ایمانی سے ہر دقیق مسئلہ کو طل خرادے تھے۔ مدیر ، مستعنی المزاج ، متوکل باللہ ، صاحب زہد و ورع ، کمال منکسر المزاج ، متصف ب

صفات حسنہ بہنمونہ سلف صالحین تھے۔ آخری عمر میں رات دن مشاہدہ جمال میں محور ہے تھے۔ مریدوں کو توجیقت اور معرفت میں ڈوب توجیقلبی سے طریقۂ اذکار واشغال تلقین فرماتے۔ فاری ،اردواور ہندی کے دو ہے اور معرفت میں ڈوب ہوئے اشعار پڑھتے۔

سائیں تو کل شاہ نقشبندی ابنالوی ، حاجی امداد اللہ تھانوی ،مولانا شاہ فضل الرحمٰن نقشبندی سخنج مرادآ بادی ، حاجی سید وارث علی شاہ ،مولانا غوث علی شاہ قلندری ،حضرت شاہ ابوسعید نقشبندی مجد دی دہلوی ،مولوی میرمحبوب علی میواتی شم الدہلوی وغیرہ ان کے ہمعصر تھے۔

میان راج شاہ نے مندرجہ ذیل بزرگوں سے فیض باطنی حاصل کیا۔:

میاں دین علی شاہ مجذوب دہلوی میاں کلن شاہ مجذوب کوٹ بتلی مولوی نور محمد کملی والے دہلوی حضرت میان اسمعیل کمہار ، حصاری میاں نور محمد نقاش

فیض باطنی حاصل کرنے کے بعد ، پیر کامل کی تلاش میں بھکتے ہوئے حضرت مولانا شاہ اسمعیل مبنمی کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔مولانا نے انہیں شرف بیعت بخشا اور دستار خلافت اپنے دست مبارک سے ان کے سر پر باندھی ۔

خودمیاں راج شاہ کے بہت سے خلفاً ہوئے ہیں جن میں مولانا عبداللہ شاہ، حاتی حیدر شاہ، غازی الدین حلیدر شاہ ( سہنہ )، حاجی سید عابر حسین دیو بندی اور میر محد تقی تھانہ بھون وغیرہ مشہور تھے۔ ۸رمضان ۲-۱۳۰۱ھ ( ۸ُکی ، ۱۸۸۸ء ) کو جام فنا نوش فر مایا۔

# سكندر فيتقلى

شخ سکندر ، عماد الدین کیتھلی کے صاحبزادے تھے اور قادریہ سلیلے کے مشائخ میں شار ہوت تھے ۔ان کے دادا شخ کمال الدین کیتھلی بھی قادری سلیلے کے عماد میں سے تھے۔ ان کی وفات کے بعد خرقہ کظافت سکندر کو ورثے میں ملا۔۱۰۲۳ھر، الااء، میں وفات پائی۔

# شخ شبلی پانی پق

شخ شبلی بن شخ جال الدین چشی صابری پانی پی کا مقام بہت بلند تھااور مشاکخ کبار میں ان
کا شار ہوتا تھا۔ تجرید اور تفرید میں یگانہ روزگار تھے۔ دنیا اور اہل دنیا سے کوئی واسطہ ندر کھتے تھے۔
''سیر الاقطاب' میں آیا ہے کہ جسمانی عارضہ کی وجہ سے ان کے دونوں پاؤں بیکار تھے۔ اس
کے باوجود وجد اور ساع میں کھڑے ہو کر وجد کرتے تھے۔ شخ ادریس ان کے عزیز دوستوں میں سے تھے۔
کے باوجود وجد اور ساع میں کھڑے ہو کر وجد کرتے تھے۔ شخ ادریس ان کے عزیز دوستوں میں سے تھے۔
کے باوجود وجد اور ساع میں کھڑے ہو کر وجد کرتے تھے۔ شخ ادریس ان کے عزیز دوستوں میں سے تھے۔

### حضرت خواجهشس الدين ترك پاني پتي

سمس الدین ترک ملقب بیش الاولیا کے والد کا نام سید احمد تھا۔ ان کے آبا واجداد ترکتان الاصل تھے اور یہ بھی ترکتان میں پیدا ہوئے تھے۔ اور وہیں ان کی تربیت ہوئی۔ ان کا سلسلہ نسب پند واسطوں سے حضرت محمد حفیہ (۸۰-۱۵۹ھ ۲۹۹۷-۲۷۵ء) بن حضرت علی کرم اللہ وجہ تک پنچتا ہے۔ ان کا لقب مشکل کشا تھا۔ انہوں نے تغییر ، حدیث ، فقہ ، ریاضی ، منطق ، اور ہندسہ میں قابلیت حاصل کی ، لقب مشکل کشا تھا۔ انہوں نے تغییر ، حدیث ، فقہ ، ریاضی ، منطق ، اور ہندسہ میں قابلیت حاصل کی ، لیکن جلد ہی علوم معقول ومنقول سے فارغ ہو کھم باطنی کی طرف متوجہ ہو گئے۔

تلاش حق نے انہیں ترکتان ترک کرنے پر مجبور کیا۔ یہ وہاں سے چل کر ماوراء النہر ہوت ہوئے ماتان پنچے اور ملتان سے اجودھن آئے۔ وہاں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی خدمت با برکت میں رہ کر فیوض اور برکات باطنی حاصل کئے۔ شخ شخ شکر نے ان کو خلافت سے سرفراز فر مایا اور ان کو اطلاع دی کہ ان کا حصہ دوسرے مرشد کے پاس ہے اور انہیں حضرت علاء الدین احمد صابر کی خدمت میں کلیر روانہ کردیا۔ حضرت احمد صابر نے خواجہ میں الدین کود کھے کر فر مایا۔

"ای مش الدین! تومیرا فرزند ہے۔ میں نے خدا ہے درخواست کی تھی کے میرا سلسلہ تجھ

ے جاری ہواور قیامت تک جاری رہے۔"

بر پر گھمائی ،خواجہش الدین نے گیارہ سال تک اپنے پیر ومرشد کو وضو کرانے کی خدمت سر انجام دی ۔ سر پر گھمائی ،خواجہش الدین نے گیارہ سال تک اپنے پیر ومرشد کو وضو کرانے کی خدمت سر انجام دی۔ مرشد نے پانی بت کی والایت ان کے سپر دکرتے ہوئے ہدایت دی کہ پانی بت میں مستقل سکونت اختیار کر لیے ہوئے مدایت دی کہ پانی بت کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب به پانی بت کینے تو شاہ والایت شخ شرف الدین اوعلی قلندر جو پانی بت میں مقیم تھے۔ وہاں سے ترک سکونت کرکے بوڈھا کھیڑا چلے گئے۔

اپنے پیر ومرشد سے جدا ہو کر شمس الدین ، بلبن (۱۲۹۷–۱۲۸۷) کے نشکر میں ملازم ہو گئے۔ ریاضت ، عبادت اور مجاہدت کے ساتھ آپ اپنے فرائض بھی بحسن وخو بی انجام دیتے رہے۔ اگر چہ ہر طرح کی سہولتین مہیا تھیں اور امارت و اعز از مین کسی طرح کی کمی نہیں تھی۔ اس کے باو جودان کی زندگی فقر و فاقہ سے بسر ہوئی۔

رفتہ رفتہ ان سے کرامات کا اظہار ہوا، بلبن اور اہل کشکر ان کے حال سے خبر دار ہو گئے ، تو وہ ملازمت سے مستعفی ہوکر کلیر چلے گئے۔

ان کی شادی ترکستان سے روانہ ہونے سے پہلے ہی ہوگئ تھی۔ان کے ایک صاحبز ادے سید احمد کا پتا چلتا ہے۔

۱۵ جمادی الثانیہ ۲۱۷ھ ( سمتمبر ۱۳۱۱ء) کو اس جہان فانی سے کوچ فرمایا ۔ پانی پت میں مدفون میں۔

خواجہ مثمل الدین صاحب عظمت وولایت تھے۔ علم ظاہری اور باطنی میں اپنی مثال آپ تھے۔ ان کا زہد اور تقوی مشہور تھا۔ ترک اور تجرید ، ریاضت ، مجاہدۃ اور عبادت میں بینظیر تھے۔ وضع قطع ہے۔ قلندر معلوم ہوتے تھے اور قلندر وں کا چرمی لباس بھی پہنتے تھے۔ ان کے پیر و مرشد حضرت مخدوم صابرگ کلیری نے ان کے متعلق فرمایا تھا:

" مثمن ما درادلیا چون تمن است،"

### قاضى شمس الدين شيباني نارنولي

قاضی شمس الدین شیبانی ، تغلق شاہ کے زمانے میں دلی نے نقل مکان کر کے نار نول میں مقیم ہوگئے ۔ بڑے عالم اور فاضل انسان تھے ۔ ابھی نکاح بھی نہیں ہوا تھا کہ زیارت کعبہ کا قصد کیا اور گجرات پہنچ ۔ وہاں ایک متجد میں دیکھا کہ ایک تفرقہ انگیز واعظ منبر پر آیا اور تقریر شروع کی اور کہا۔ یہ میرا ہاتھ

ہے، اگر اسے کھولتا ہوں تو میں کھولتا ہوں اور اگر بند کرتا ہوں تو میں بند کرتا ہوں ۔ حاضرین میں سے کسی کو یہ جراً ت نہ ہوئی کہ صدائے اعتراض بلند کرے ۔لیکن قاضی مٹس الدین نے فورا کہا ۔ اگر تمہارے ہاتھ میں آئی ہی طاقت ہے تو اپنے ہاتھ کو اپنی پشت پر کیوں نہیں با ندھتے ۔ حاکم گجرات ان کی اس جراً ت سے بہت خوش ہوا ۔ اپنی خوشنودی کے اظہار کے لئے اس نے انہیں سفر کے لئے ایک مشتی بھی عطاکی ۔

ان کے پانچ بیٹے تھے۔ ان سب کو بھی بارگاہ ایز دی سے علم وفضل کی برکت عطا ہوئی تھی ۔ قائنی مجد بھی ان کے بیٹوں میں سے ایک تھے ، انہیں کے بیٹے شخ احمد مشہور ومع وف ہیں ۔

### شيخ شهاب الدين خطيب بإنسوى

حضرت شیخ نظام الدین اولیا نے فرمایا تھا کہ شیخ شہاب الدین خطیب ہانسوی ہر دلعزیز تھے۔ ہر رات خطیب سورہ بقرہ پڑھتے تھے۔ وہ خدا سے دعا گو تھے کہ موت کے وقت میں ہوں اور خدا ہو، نہ جج میں ملک الموت ہواور نہ فرشتہ۔ آخر ہوا بھی ویباہی ، جیباوہ چاہتے تھے۔

### يشخ عاشق محمه نارنو لی

شیخ نظام الدین نارنولی کی اولاد میں سے تھے اور ساتھ ہی صاحب جادہ بھی تھے۔ درویشوں کی مانند زندگی بسر کرتے تھے۔ اوصاف حمیدہ سے آرات اور پیراستہ تھے۔ توکل و قناعت ،علم وعمل میں اپنے والد سے بھی سبقت لے گئے تھے اور شہرت میں تو کئی منزلیں ان سے آگے تھے۔

طاعت اورعبادت کے آثار ان کے چہرے پر نمایاں تھے۔ جب صاحب بجادہ ہوئے تو اس دن کے بعد کسی کے دروازے پرنہیں گئے۔ نیا دن نیارزق کے پابند تھے۔ جو پچھ ماتا ای دن صرف کر دیتے اور دوسرے دن کی فکرنہیں کرتے تھے۔

# عبدالسلام بإنى بي

مولانا عبدالساام حنی گنگوہی (م: ٩٣٥ هر ١٥٣٨ء) كے خاندان سے تھے۔ پانی بت ميں بيدا ہوئے \_ تعليم اپنے والد نظام الدين سے پائی اور ان كے بعد درس و تدريس ، رشد و ہدايت كولازم أحيات بناليا \_١٠٢٣ هر١٢١٢، ميں پانی بت ميں وفات پائی اور وہيں ذفن ہوئے۔

# مولا ناعبدالغفور لارى يانى پتى

رضی الدین ان کا لقب تھا۔ یہ حضرت مخدوم الانا می مولانا عبدالرحمان جامی ( ۱۸۱۸–۱۹۸۵ میں الدین ان کا لقب تھا۔ یہ حضرت مخدوم الانا معنوی فضائل انہوں نے مولانا جامی کی خدمت اور ملازمت ہی میں رہ کر حاصل کئے۔ ان کا شار عاما وعرفا میں ہوتا ہے ۔ ان کی بہت می مشہور تصانیف ہیں۔ شرح ملا پر حاشیہ کھا اور تحقیق کی ۔ اس ضمن میں انہوں نے الفاظ و لغت کا بھی حل کیا۔ ان کو اپنے ہیر سے کمال کی عقیدت تھی اور ان کے پیر کو بھی ان پر بیحد ناز تھا۔ پیر کے وصال کے وقت یہ ان کی خدمت میں موجود تھے ۔ حضرت مولانا نے ان کے حق میں فر مایا تھا:

ان کی خدمت میں موجود تھے ۔ حضرت مولانا نے ان کے حق میں فر مایا تھا:

ان کی وفات طلوع آ فقاب کے بعد بروز اتو ار کہ شعبان ۱۲ھ (۱۲ دیمبر ۱۵۰۹ء) کو ہوئی ۔ ان کا دار بھی خیابان ہرات میں واقع ہے اور اپنے شخ کی آ رام گاہ کے متصل المری نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔

## قاضى عبد القادر ياني بتي

مولانا محمہ پانی پق شخ الحینی کے بیٹے تھے۔ یہ پانی بت میں پیداہوئے تھے۔ اور وہیں پر نشوونما پائی ۔ انہوں نے اپنے خاندان کے عالم شخ عبدالغفور کی شاگر دی اختیار کی اور فقداور انصوف میں اِ ۵ شعبان ۹۱۲ ھے کو اتوار نہیں ، پیرتھا۔ مشہور ہوئے ۔ ج سے واپسی پر اپنے پچپا کے پاس اجین چلے گئے جو وہاں عہدہ قضاوت پر فائز تھے۔ ان کی و فات کے بعد بیہ خود وہاں کے قاضی ہو گئے ۔قرآن کے علم وتفسیر میں خاص طور پر مہارت رکھتے تھے۔اور اس بات کا اعتراف ان کے معاصرین نے بھی کیا ہے ۔ ۱۱۰اھ (۱۲۰۲ء) میں اتجین میں وفات یائی۔

## شيخ عبد الكبير بالا بيرياني بتي

شیخ عبد الکبیر کے والدمحتر م اور خلیفہ جشرت شیخ عبد القدوس ( وفات: ۱۵۳۸/۹۴۵ء) میں سخاوت و شجاعت خوارق و کراہات ، وجد و ذوق ، ساع وشوق میں اپنا ٹانی نہیں رکھتے تھے۔ سلطان سکندر بہلول (۱۲۵۹–۱۵۱۷ء) کوکراہات دکھائی اور ان کی من پہند غذا چیش کی ۔

ے ۱۵۴۰ (۱۵۴۰) میں وفات یا کی۔

## شخ عثان زنده پیر بانی پتی

حضرت شیخ عبدالکبیر کے فرزند ارجمند ، خلیفہ ارشد اور ان کے جانشین و سجادہ نشین ستھے۔ صاحب کشف و کرامات علوم ظاہری و باطنی میں کامل شھے۔ ۹۹۰ھ (۱۵۸۲ء) مین وفات پائی ۔گذید کلاں ، میں مدنون ہیں ۔

شخ نظام پائی تی ان کے صاحب زادے تھے۔

### عزيز الدين خان بلولي

عزیز الدین خان بلول کے باشندے تھے۔ جو دلی کے مضافات میں ہے۔ ان کے والد کا نام سعد الدین خان تھا۔ عزیز الدین خان حنی المذہب اور شاہجہاں آباد کے مفتی تھے۔ ۱۳۸ہجری (۱۷۳۵ء) میں وفات یائی۔

#### سيدعطاء الثدنارنولي

ان کا سلسلہ نسب اس طرح سے ہے۔ سید عطا اللہ بن سید حسین معروف بہ رسول نما بن جو ہرائحسین میں نارنول کے رہنے والے جو ہرائحسینی۔ بیاور میر باشم نارنولی آپس میں حقیقی بھائی تھے۔ عطا اللہ اصل میں نارنول کے رہنے والے تھے۔ ان کا شاراینے وقت کے مشہور اسفیا اور مشائخ میں ہوتا تھا۔

#### مخدوم مولانا عماد الدين غوري نارنولي

ان کے آبا واجداد عرب سے ایران آئے اور پھر مجمد غوری (م: ۱۵مارچ ، ۱۲۰۶) کے ساتھ غور سے ہندوستان پنچے ۔

ر جن کھنے ہے شروع ہے کنارہ کئی کر لی تھی۔ اپنا سارا وقت پہلوانی اور کشی میں صرف کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب اپنے ہے زیادہ طاقت والے پہلوان کو بچپاڑ دیا تو بڑی مستی اور غرور ہے گھر کی طرف چلے۔ ایک مشہور عالم نے ان کی جب یہ حالت دیکھی تو ان کو طعنہ کیا ، جس پر نہ سرف الماد کن کو اپنی فلطی کا احساس : وا، بلکہ اپنے کیے پر پشیمان بھی ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے پڑھنے کسے اللہ ین کو اپنی فلطی کا احساس : وا، بلکہ اپنے کیے پر پشیمان بھی ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے پڑھنے کسے دکی بہت کوشش کی ، کین سب بے سود ، مجبور اُشخ محمد ترک نارنولی کے روضے میں ملازمت اختیار کرلی اور رات دن وہیں رہنے گئے۔

روایت ہے کہ ایک رات کی نے ان کو چیچے سے پکڑا اور کہا: '' مانگ کیا مانگا ہے۔''

انہوں نے علم تقویٰ کی درخواست کی اس نے کہا:

"اپنے ہزرگوں کے کتخانے ہےاستفادہ کراورلوگوں کو درس دے"

اس دن سے علوم دیدیہ کے درواز ہے ان پر کھل گئے۔ شند میں میں نہ میں میں میں میں اس میں میں میں میں میں میں اس کی کئے۔

شیخ احد مجد شیبانی ان کے بارے میں فرمات ہیں۔:

"مولانا تماد بہت بڑے انسان تھے اور ان کے بہت پیرو تھے۔ سید المرسلین مظافیق کی کئی

بھی سنت کو بھی ترک نہیں کرتے تھے۔''

ید مولانا مما د الدین أن مولانا مماد کی اولاد میں سے بیں جو محمد تعلق کے زمانے (۱۳۲۵–۱۳۲۵) میں گذر سے بیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حکومت کے نشے اور غرور میں محمد تعلق نے کہا تھا۔:
"جب نیض خدا کو زوال نہیں ، تو نبوت خدا کو زوال کیوں ہو؟"

مولانا عماد نے فورا کہا:

" كهدمت كهاؤ"اس بر ملطان في ان كوتل كرواديا تها-

#### غربتي حصاري

عبدالقادر بدایونی نے منتخب التواریخ میں لکھا ہے کہ ایک بارشی خوارزی کے ہاں ، جو اپنے وقت کے مشہور ومعروف درویش سے محفل چل رہی تھی ۔ توالی گائی جارہی تھی ۔ آخری شعر کا غرق پر ایسا اثر ہوا کہ اس پر وجد طاری ہوگیا۔ شیخ حسین خوارزی بھی ان کے ساتھ رتھ کرنے گئے۔ ۱۳۹۹ھ (۱۵۵۸ء) میں آگرہ میں وفات پائی ۔

### حضرت سيرغوث على شاه پاني پتي

ابوالحن خورشد علی نام تھا۔ رمضان کے مبینے میں جمادی الاول ۱۲۱۱ھ ۱۸۰۷ء کو مبینے استھوان (بہار) میں پیدا ہوئے ۔ ان کے والد کا نام سید احمد علی تھا۔سلسلہ نسب ۱۸ پشتوں کے بعد حضرت شیخ عبدالقادر جیاانی سے مل جاتا ہے۔

ان کی تعلیم و تربیت دلی میں ہوئی ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی، حضرت مولانا شاہ محمد انحق، مولوی فضل امام خیرا آبادی ، مولوی قلندرعلی جلال آبادی سے حدیث ، فقد، منطق ، دیمنیات وغیرہ کی کتابیں

پر میں اور دیگر علوم ظاہری و باطنی میں دستگاہ حاصل کی ۔

سب سے پہلے اپنے والد ماجد سید احمد علی سے بیعت ہوئے اور حضرت تعل شاہ کے روحانی فیون سب سے بھی فیص حاصل کیا جو حضرت سید فدا حسین رسول شاہی کے مرید اور خلیفہ تھے ۔ فائمان قادر سے میں اعظم علی شاہ در خان الد جہ میں حدد میں مال میں کرم مداور خلیفہ تھے ۔

میں بیاعظم علی شاہ اور خاندان چشتیہ میں حضرت امیر الدین کے مرید اور خلیفہ منتھ۔ انھوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام پانی پت میں گذارے حضرت بوعلی قلندر کے مزار کے

قریب ایک حجرے میں رہا کرتے تھے۔

۲۶ رئے الاول ، ۱۲۹ هر ۹ مارچ، ۱۸۵ کو الحر ۸۸ برس اس دار فانی سے کوچ فرمایا۔ ان کا مزار پانی پات میں واقع ہے۔

محمد یوسف ان کے سجادہ نشین اور مولوی گل حسن ان کے خلفا میں ہے تھے۔

#### شخ فرخ شاه نارنولي

یہ شخ نظام نارنولی کے بیٹے تھے۔علم و دانش سے بہرہ اہل فنا ونیستی کی تمام خوبیوں سے آراستہ و پیراستہ تھے ۔ بڑے استقلال اورا ستواری سے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر عمر بسر کر دی ۔ جہا تگیر پادشاہ (۱۲۰۵ء-۱۹۲۷ء) کے زمانے میں و فات یائی ۔

### شيخ فيض الله نارنولي

ترک دینا اور گوشہ نشینی ہے پہلے شخ فیض اللہ نارنولی کا ذریعہ معاش حمالی تھا۔ وہ شخ نظام نارنولی(م: ۹۹۷ھ/۱۵۸۸ء) کے مرید ہو گئے اور خدا نے لولگالی ۔ اس کے بعد انھوں نے ریاضات اور مجاہدت کی بہت کی منزلیں طے کیس ۔

ای اثنامیں وہ ایک عورت پر عاشق ہوگئے کہ ننگ و ناموں کی تمام حدوں کو پار کر کے ڈھپ اور ڈھولکی ہاتھ میں لیے اس کیساتھ گھومتے رہتے تھے ۔غرنسیکہ سرے یا نوں تک اس کے بشق میں غرق ہو چکے تھے۔

ایک روز ای عالم میں اپنے پیر کے سامنے چلے گئے ۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو خود بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں آ گئے اور کس کے رو برو اور کس حال میں ہیں۔ شخ نظام ان کی یہ حالت دکھ کر بہت حیران ہوئے ۔ انھوں نے فیض اللہ کو لٹاڑت ہوئے کہا'' فیض اللہ اہتم دور چلے گئے ہو اور دیر کردی اور بھول گئے ۔ لوٹ آؤ ہماری یاد اب تم کو تہارے اوپر نہیں رہنے دے گی' یہ سننا تھا کہ اپنی اسلی حالت کو لوٹ آئے اور پیر و مرشد کے قدموں پر سررکھ دیا ۔ راہ عشق کو ترک کر اپنے صبح رات پر آگئے اور بمرتبہ کمال چھنے ۔ یہی شخ فیض اللہ کنچن کے نام سے مشہور ہوئے ۔ انھوں نے ۱۰اہ ۱۲۰اء میں بادشاہ اکبر کے غہد میں وفات یائی ۔

# قطب الدين مانسوي

علم وفعنل کے علاوہ زہد ودرع کے لیے بھی مشہور تھے۔ عرصہ دراز تک شخ عبداللطیف بربان پوری کی خدمت میں رہے اور ان سے استفادہ کیا۔ اور تگ زیب ان سے بہت متاثر تھا۔ جب وہ تخت پر بیٹھا (۱۲۵۸ء) تو اس نے شخ قطب الدین کو چار لا کھ درہم عنایت کیے۔ شخ قطب الدین کو جار الا کھ درہم عنایت کیے۔ شخ قطب الدین نے ان سے ایک گانوں بیایا اور اس کا نام قطب آباد رکھا۔ وہیں ۱۸۰۱ھ (۱۲۷۵) میں وفات یائی۔

# حضرت شاه کمال پیقلی

ان كا نام كمال اور' سلب الاحوال' اور' لال ريال' ان كے القاب تھے۔ ان كے والد كا نام سيد محمد عمر تھا جو بغداد كے ايك معزز خاندان سے تعلق ركھتے تھے۔ كمال انبى كے ہاں شوال سيد محمد عمر تھا جو بغداد كے ايك معزز خاندان سے تعلق ركھتے تھے۔ كمال انبى كے علاوہ ايك قابل ٨٣٥ه (جنورى رفرورى ١٣٣١ء) ميں پيدا ہوئے۔ شاہ كمال حافظ قرآن اور عالم دين كے علاوہ ايك قابل طب بھى تھے۔

میں مصرت فیصل قادری نے ان کی والدہ کو ہدایت کی تھی کہ کمال کی تربیت سی خطور پر کی جائے ،
کیونکہ ان کے قول کے مطابق بیداولیا کے زمرے میں مراتب عالیہ پر فائز ہونے والے تھے۔ اس پر ان
کی والدہ نے تعلیم و تربیت کے لیے ان کوفیصل قادری ہی کے سپر وکر دیا فیصل قادری کے زیر تربیت ب
بہت جلد علوم ظاہری کی پیمیل و تحصیل سے فارغ ہوگئے۔

بہت بدر و ماروں میں بیست ہر بیت کر اتعلیم کی تکیل کے باتھوں دست حق برست ہر بیت کر اور ان سے خرقہ خلافت پایا ۔ انھوں نے سلوک کے تمام مدارج طے کیے ۔ ریاضت عبادت اور مجاہدہ میں کوئی کمر اٹھانہ رکھی ۔ ان کے پیرومرشد نے ان کے روحانی کمالات سے خوش ہو کران کو ہندوستان میں کوئی کمر اٹھانہ رکھی ۔ ان کے پیرومرشد نے ان کے روحانی کمالات سے خوش ہو کران کو ہندوستان کی ولایت عطافر مائی اور ان کو ہدایت ہوئی کہ ہندوستان جاکر تا دم آخر لوگوں کی رشد و رہنمانی میں مشغول رہیں ۔

اس کے بعد انھوں نے عراق، ایران، اور مشہد میں بخف انٹرف، تیم یز اور اصفہان کی سیر کی

اور وہاں کے درویشوں سے ملے۔

ہندوستان میں سب سے پہلے تھٹھ پہنچ ۔ وہاں ایک سال تک قیام کیا۔ کھٹھ میں ملاسید محمد کی بیعت کی اور ان سے بھی خرقۂ خلافت سے سر فراز ہوئے۔ کھٹھ سے ملتان، ملتان سے لدھیانہ اور وہاں سے پائل (سر ہند کے قریب) تشریف لے گئے ۔ پائل سے کیھٹل چلے گئے اور اس ہی کو اپنی سر گرمیوں کا مرکز بنایا ۔ کیھٹل میں مفتیوں کا اقتدار تھا ۔ ان کی پانچ سو پالکیاں نکلا کرتی تھیں ۔ پچھ لوگ مفتیوں کے بہکاوے میں آکر ان کے خلاف ہوگئے اور طرح طرح سے ان کو اذبیت دینے گئے ۔ آخر ایک دن ان کو غصہ آگیا اور افھوں نے کہا۔ مفتیاں کی جڑ اللہ شہ کمال نے پئی'' خدانے ان کی فریادستی ۔ اس کے بعد سے مفتیوں کا اقتدار گرنا شروع ہوگیا اور آہتہ آہتہ سب نیست و نابود ہو گئے ۔ اس کے بعد کمال بے روک مفتیوں کا اقتدار گرنا شروع ہوگیا اور آہتہ آہتہ سب نیست و نابود ہو گئے ۔ اس کے بعد کمال بے روک مفتیوں کا ویدو نصحت کرنے گئے ۔ بتدری حرجوع خلائق ہوا اور ان کی قدر و منزلت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلاگیا۔

ان کے صاحبزاد ہے شاہ تما دالدین ،حضرت شاہ موگ ابوالمکارم اور حضرت نورالدین ، اصحاب َ شف وکرامات ،مجاہدہ اور تزکیدنس میں بےنظیر تھے۔

ملا محمد مدرس، شاہ سکندر ، شاہ مویٰ ابوالکلام ، شِخْ جلال الدین، تہکه ملتانی ، شاہ یوسف غو ث بھکری ،شِخْ عبدالرحمٰن سر ہندی، خواجہ بمیین الدین کلانوری ، ان کے خلفاء میں سے تھے ۔

ان کی ذات ستودہ صفات کے ذریعے سے سلسلۂ قادر بیر کو کافی فروغ وعروج حاصل ہوا۔ بیہ کیفٹل کے صاحبِ ولایت تھے اور ان کا شار کاملین اولیائے کرام میں ہوتا ہے۔

کیتھل میں ان کی اجازت کے بغیر کوئی آنہیں سکتا تھا۔ اور اگر کوئی آجاتا تو اس کی سب صلاحیتیں سلب ہوجاتی تھیں۔ ان کے چھوٹے بیٹے نور الدین سے جب کرامت سرز د ہوئی تو انھوں نے ان کے سینے پر ہاتھ چھیراہاتھ کا چھیرنا تھا کہ ان کا انتقال ہوگیا۔

حفرت شاہ کمال سنت نبوی کے سخت پابند تھے ۔غرض میہ کہ تمام روحانی اور اخلاقی خویوں سے آراستہ، ریاضت اور مجاہدہ میں بیمثال اور عبادت اور فقر میں بینظر تھے ۔فقر وعنا کا دامن کسی حال میں ہاتھ ہے نہیں چھوڑتے تھے ۔سرخ رنگ کا لباس زیب تن فر ماتے تھے بھی بھی فوجی طرز کا لباس بھی پہنتے تھے۔

١٩ جماري الثانيه، ١٩١هه ( كم جولائي ١٥١٥ء) كووفات بإئي

## شخ گدائی پانی پی

آغاز جوانی ہی سے خدا سے لولگ گئ تھی ۔ سپاہی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ جب اجمیر پہنچ تو شخ سید حسین بزرگ کی شہرت کی اور ان کے مرید ہو گئے کچھ دن ان کی خدمت کا شرف عاصل کیا اور پھر سیرو سیاحت پر نکل کھڑے ہوئے اور بیس سال تک دنیا کی سیر کرتے رہے" سند سور" پہنچ تو رخت سفر کھول دیا اور وہیں گوشہ شینی اختیار کرلی۔ روایت ہے کہ جہاں انھوں نے سکونت اختیار کی تھی وہاں ایک درخت تھا جس پر پچھلے کئی سال سے کوئی پھل نہیں لگا تھا۔ اس باعث درخت کے مالک نے اسے کاٹ دینا۔ خدا وینا چاہا تو شخ گدائی نے اس سے کہا کہ اسے نہ کاٹو۔ اگر اس سال بھی پھل نہ لگے تو پھر کاٹ دینا۔ خدا کی شان اس سال اس پر سب سے زیادہ پھل گئے۔

# محربن البربان بانسوى (قاضى محر كمال الدين بانسوى)

یہ فقہ کے مہشور عالم تھے۔انھوں نے علم اپنے ماموں شخ فخرالدین ہانسوی سے حاصل کیا تھا۔ اور اس کے بعد درس و تدریس اور فتو کی نویسی کاشغل اختیار کیا اور بلاخر تغلق شاہ (۱۳۲۵–۱۳۵۱ء) کے عبد میں قاضی القعنات کے عہدے پر فائز ہوئے۔مجمد شاہ تغلق ان کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کی صحبت کوایے لیے بہت غنیمت سمجھتے تھے۔

#### شخ محرتزك نارنولي

یہ ترکتان الاصل تھے۔ وہاں سے مہاجرت کر کے ہندوستان آئے اور نارنول میں بس گئے۔ وہاں کے لوگوں میں یہ "پیرترک" یا" ترک سلطان" کے نام سے معروف تھے۔ کسی زمانے میں تصبہ، نارنول کیں ایک حوض ہوا کرتا تھا۔ یہ جب ترکتان سے آئے تو ای حوض کے کنارے اقامت اختیار کی۔ مجرد ومتوکل اور تنہائی پند تھے۔ انھوں نے نہ خودکی کے ہات پر بیعت کی اور نہ بھی کسی کو

مريد ہى بنايا۔

اوائل اسلام کے دنوں کی بات ہے کہ قصبہ نارنول میں مسلمان اقلیت اور ہندو اکثریت میں تصبہ نارنول میں مسلمان اقلیت اور ہندو اکثریت میں تصے اور ان میں اکثر مناقشات ہوتے رہتے تھے۔ ہندو ہمشیہ فرصت مختنم کی تلاش میں رہتے ۔ایک روز عید کے دن نماز کے وقت مسلمانوں پرحملہ کردیا اور بہت ہے مسلمانوں کوشہید کردیا ۔ شیخ محمد ترک بھی ان میں سے ایک تنے ان سب شہدا کو حوض تہن پال کے کنارے دفن کردیا گیا تھا۔

محدترک مسکن مالوف میں دفن ہوئے۔ای مشہد میں دواور شہید آسودہ ہیں۔ جواو پر گی طرف ہے اسے بلند شہید اور جو نیچے کی طرف ہے اسے نشیب شہید کہتے ہیں۔دونوں ہی حافظ قر آن تھے۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان قبروں سے تلاوت قرآن کی آوازیں سیٰ ہیں۔ شخ محمد ترک کا مقبرہ مجای خاص ہوا کرتا تھا۔

روایت ہے کہ ایک بار بادشاہ وقت سلطان محر تعلق (۱۳۲۵–۱۳۵۱) نے نصیر الدین محود چراغ و بیلی کو زبردی مسلط کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا۔ جب نارنول پنچے تو شخ محمد ترک کے مقبرہ کی زیارت کی ۔ زیارت کے بعد نصیر الدین محمود چراغ دہلی (م:۵۵۷ھر۱۳۵۹ء) نے کہا۔ جو کوئی اس روضہ کی نیارت کریگا ، اس کی مشکلیں آسان ہو جائینگی ۔ اس پر ایک گتاخ نے کہا '' آپ پر یہ جوزبردی سفر کی مصیبت آن پڑی ہے یہ کون نہیں ٹلی ؟'' ابھی نارنول سے پچھ ہی دور گئے تھے کہ بادشاہ کا قاصد آپہنچا اور کہا پادشاہ نے واپس بلایا ہے۔

شُّخ محمر ترک نے ۱۲۳۵ هـ/۱۲۳۵ء میں جام شہادت نوش فر مایا تھا۔

#### مولانا محمر روشن نارنولی

ان کی حنی علیا میں غیر معمولی شہرت تھی ۔ یہ اصل میں ٹاور کے رہنے والے تھے ۔ یہاں سے ان کی حنی علیا میں فیر معمولی شہرت تھی ۔ یہ اصل میں ٹاور کے رہنے والے تھے ۔ ان کی تعلیم پہلے ان کے بزرگ نقل مکان کر کے نارنول میں آ بسے ۔ محمد روشن نارنول ہی میں پیدا ہوئے ۔ ان کی تعلیم پہلے غوث گڑھ پھر رام پور میں ہوئی ، جہاں بعض کتب درسیہ شیخ سلام اللہ اور مولانا احمد خان رامپوری اور دومرے علیا ہے پڑھیں ۔ کہا جاتا ہے کہ فہم وادراک اور حافظ میں یکتائے زمانہ تھے ۔

#### محرسعيد انبالوي

ان کے والد کا نام محمد یوسف تھا۔ محمد سعیدا پنے وقت کے مشہور چشتی مشائح گئے جاتے ہیں۔ سیشنخ ابوالمعانی امیشوی کے مرید تھے۔ آخری ایا م بیس ترک دنیا کر کے زہر وعیادت میں زندگی بسر کرنے لگے۔ مختلف اوقات میں امرا سے جو تحفے تھائف ملتے تھے، دن کے دن لوگوں میں تقسیم کر دنیتے تھے۔ ۵رمضان۱۱۰۳ (۹ جولائی ۱۹۹۳ء) کووفات پائی۔ان کی قبر کہرام میں واقع ہے۔

## مولوي محرمر يدصاحب \_ فيروز پور جھر كه

یہ آفریدی النسل تھے۔ تبلیخ دین میں مشغول رہتے اور اس سلسلہ میں انھوں نے جو کار نمایاں
انجام دیے ہیں ان کا بیان کرنا قلم کے بس کی بات نہیں ہے۔ اکثر وعظ اور ارشاد کی تحفلیں جماتے تھے۔

۱ کا محال کی جنگ آزادی میں بھی انھوں نے بڑے جوش وخروش کے ساتھ حصہ لیا۔ تعلیم سے

ان کو بہت رغبت تھی فیروز پورچھر کہ کا '' حافظ الاسلام مدرسہ' سب سے پہلے انھوں نے ہی قائم کیا تھا۔

یہ مدرسہ ۱۸۸۲ء میں قائم ہوا تھا۔

ان کا مزار فیروز پورچھر کہ وکامینڈ و کے درمیان واقع ہے۔

ان کا مزار فیروز پورچھر کہ وکامینڈ و کے درمیان واقع ہے۔

#### مولوی مراد الله تھانيسر ک

مولوی مراد اللہ تھانیسیری، فاروقی نسب، مجددی ومظہری مشرب، مولوی تعیم اللہ بہرا پیکی کے جائے اللہ بہرا پیکی کے جائشین سے لیکھنو میں چالیس سال سے زیادہ مجدد سیمظہر سیطریقہ کی ترویج میں مشغول رہے ۔ جہال کوشرک و بدعت کی تاریکی سے نجات بخشی اور ترک دنیا ، تجرید ، اتباع، سنت نبوی ، تزکیہ نفس اور تہذیب باطن میں مخلوق کی رہنمائی فرمائی ۔ ان کے عہد کے عرفاء وصلحاء ان کے جاالت منزلت پر اتفاق فرمات سے سے سے سے مدال کی عمر میں ۱۸۳۸ھ (۱۸۳۲ھ ) میں انتقال ہوا۔ مولوی ابوالحن نصیر آبادی ، ان کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ مولوی ابوالحن نصیر آبادی ، ان کے اجل خلفاء میں سے تھے۔

## منتخب الدين بإنسوي

ناصرالدین نعمانی کے بیٹے تھے اور ۷۵۵ھ(۱۳۵۳ء) میں ہائی میں پیدا ہوئے۔ تعلیم و تربیت ولی میں انجام پائی میں انجام پائی۔ تعلیم طریقت حضرت نظام الدین اولیاء سے حاصل کی اور آخی سے خلافت بھی پائی۔ بعد کو دولت آباد دکن کو اپنا وطن بنالیا اور وہاں ایک غار میں سکونت اختیار کر لی۔ پھر ایک مجد تغییر کی اور اس کو اپنامستفل مسکن بنایا۔ بہت لوگوں نے ان سے فیض حاصل کیا۔ کر بھے الاول ۲۰۵ھ (۱۳۲۳مبر، ۱۳۰۹ء) کو وفات پائی۔ ان کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے۔

## شخ مودود لاری پانی پتی

بابا نظام ابدال کے مرید اورعبدالغفور لاری (م: ۱۹۳ه مر ۱۵۰۱ء) کے شاگرد تھے۔ شخ امان پانی پتی (م: ۱۹۵۷ه مر ۱۹۵۷ء) علم تصوف میں ان کے شاگرد تھے۔ تجرید اور تفرید کے میدان میں ان کے پاؤں متحکم جے ہوئے تھے؛ وحدت اور تو حید کے رموز سے کلی واقفیت تھی۔ وجد اور اسرار وجد کے صحفے ان کے مطالع سے گذر چکے تھے۔

روایت ہے کہ ان کی باطنی تربیت مولانا عبدالرحمٰن حامی ( ۱۸۱۸–۸۹۸ھ ۱۳۹۲–۱۳۹۲ء ) نے کی تھی ۔ بعض نے ان کی نعمت اللہ ولی اور شاہ قاسم انوار (م: ۸۳۷ھر۱۳۳۳ء) سے ملاقات کا بھی ذکر کیا ہے۔

وہ سلطنت مغلیہ کے بانی ظہیر الدین باہر کے زمانے (۱۵۲۹–۱۵۳۰) میں ہندوستان آئے۔ مدتوں دار السلطنت آگرہ میں گوشہ نشین رہنے کے بعد پانی بت کا رخ کیا اس کی دو وجہیں تھیں \_ایک عبدالغفور پانی پی کے فرزندوں کی خواہش اور دوسری ، شخ امان کی کشش \_ان کی تمام عمر ظاہری اور باطنی علوم کے درس میں گذری \_ رمضان ۹۳۷ ہے ۱۵۳۰ء میں وفات پائی۔ان کی قبر شہر پانی بت میں شخ امان کی قبر ہے متصل ہے۔

ل ١٥٠١-١٥٠١: علماك مند (١٥٠١)

# سيدمير بإشم نارنولي

سید میر ہاشم بن سید حسین ، معروف بدرسول نما بن سید جو ہرائحسینی ، نارنول کے رہنے والے سید میر ہاشم بن سید حسین ، معروف بدرسول نما بنار ہوتا سے ۔ لیکن بعد کو دلی میں متوطن ہوگئے تھے ۔ اپنے زمانے کے مشہور اصفیا اور مشارکنی میں ان کا شار ہوتا ہے۔ ۱۰۳ اے ۱۱۹ میں وفات پائی۔

## شيخ نظام الدين نارنولي

تُتُخُ نظام الدین نارنولی ، شُخ خانو ( تولد: ۹۴۰ هر۱۵۳۳ء) چشی گوالیاری کے مرید سے جو سلسلہ کچشتہ سے تعالی رکھتے سے اور گوالیار میں مقطن سے گوالیار میں مقطن ہونے کی وجہ کاس بیتی کہ اللہ کچشتہ سے تعالی رکھتے سے اور گوالیار میں مقطن سے سے اور انہی کے اصرار پر ان کے ان کے والد عبدالکریم ، شخ محمد غوث گوالیاری کے دوستوں میں سے سے اور انہی کے اصرار پر ان کے سرتھ گوالیار سے گئے اور وہیں کے ہورہے ۔

یں ہے۔ روز اللہ ہے۔ اور خلافت اپنے بڑے بھائی شخ اسمعیل سے حاصل کی جو صاحب ذوق و شخ نظام نے تربیت اور خلافت اپنے بڑے بھائی شخ اسمان کے تھے۔ شوق تھے۔ اغنیا ، فقرا شاہ اور گدا ، ان کے لئے سب برابر تھے۔ وہ کی کو تعظیم نہیں کرتے تھے۔

شیخ نظام تقریباً چالیس سال تک مند ارشاد پر متمکن رہے۔ ابتدائے جوانی سے لے کر آخر تک شاید ہی کئی سال ایسا ہوا ہو کہ وہ حضرت قطب الدین بختیار کا کی کی زیارت اور عرس میں شمولیت کو تارول نارول نارول نارول سے پیدل چل کر دلی (۱۱۰ کیلومٹر ) نہ آئے ہوں۔ جب عرضعیف کو پہنچ تو حضرت کا عرس نارول ہی میں منانے گئے۔

\_\_\_\_ شخ فرخ شاہ اور شخ عاشق محدان کی اولاد میں سے تھے۔ شخ کمال الدین متوکل ان کے خلیفہ

نظام نارنولی نے ۱۹۷۷ مر ۱۵۸۸ء) میں وفات پائی۔ آہ نظامی ان کی تاریخ وفات ہے۔

ل سفينة الاوليا: ٢٢٩- فانو: طبقات شابجهاني : ٢٠٥٥: خانو: خزينه الاصفيا: ١: ٣٣٥. خانور ٢ سفينه الاوليا: ٢٢٩: ٩٩٠ هه؛ خزينه الاصفيا: ٣٩٥: ٩٩٠ه

#### حواله جات

سیدتاج الدین شیرسوار نارنولی (ص-۱۱۹) طبقات شاجهاني: ١٤ ؛ إخبار الاخيار : ١٠٠ ؛ تذكره صوفيائ ميوات : ٢٧٢ ؛ خزينة الاصفيا : ٣١٢؛ تذكره مشايخ مند: ۱: ۱۵۱ حضرت شيخ جلال الدين محمه كبير الاوليا ياني پتي (14-00) خخانه تصوف: ۱۷۹؛ ایتھے : ۳۸۵؛<sub>ب؛</sub> خزینهٔ الاصفياً: ٣٦١؛ سيرالا قطاب: ١٩٧٤ تذكره مشايخ مند: شخ جمال الدين د هرسوی (ص-۱۲۳). سيرالمتاخرين: ۲۸۰؛ آئيں اکبري:۳۱۸:۳ حضرت شيخ (نجم الحق) حيا بن ميواتي (ص-١٢٣) علماے ہند ( اردو): ۱۲۵، گلزار ابرار: ۳۱۲؛ نزمة الخواطر:۸۰:۴، تذكره صوفيا بيميوات:۲۹۰ شخ حسین انبالوی (ص-۱۲۴) نزمة الخواطر: ٥: ١٣٣ شيخ سيد حسين سوني يتي (ص-١٢٥) گلزارابرار:۱۳ شیخ حمزه دهرسوی (ص-۱۲۷) فخانه تصوف: ٣٢٥؛ اخبار الاخيار: ١٩٢-١٩٣؛

شخ آ دهو حصاری (ص-۱۱۳) گزارابرار:۲۷۳ مولوی احمد الله یانی یتی (ص-۱۱۴) تذكره علماى مند (فارسى):۱۴ شخ احد مجد شیبانی نارنولی (ص-۱۱۴) اخبارالاخیار: ۱۹۰-۱۹۲؛ تذکره علاے ہند (اردو): ٨٥ : خخانه تصوف: ٣١٩؛ حدائق الحفيه : ٣٩٠؛ گزار ابرار: ۲۲۸ ؛ خزينة الاصفياء: ۱: ۲۱۲–۲۱۵؛ تذكره صوفيائ ميوات: ٢٢٥؛ تذكره مشاتخ مند\_ا: ١٥٨؛ شاه اعلیٰ چشتی یانی پتی (ص-۱۱۱) خزينة الاصفيا:١:٩٥٩ الله ين مجذوب نارنولي (ص-١١٦) تذكره صوفيائي ميوات: ٢٥٧ شخ برهنی کمیتهای (ص-۱۱۷) سير المتاخرين : ١: ٢٧٨؛ اخبار الاخيار : ٨٨؛ خير المجالس: ١٧١١ شیخ بر ہان الدین ہانسوی (ص-۱۱۸) اخبارالاخيار:۴۲؛ گزارابرار:۱۰۸ شخ بهاءالدین حبیندی (ص-۱۱۸) سر مندمیں فارسی ادب:۳۰۲

شيخ عبدالكبير بالابير بإنى بي (ص-١٣٧) خزينة الاصفا: ١٠٨١ شخ عثان زنده پرياني تي (ص-١١٧) سيرالا قطاب:۲۲۹ عزيزالدين خان بلولي (ص-١٣٧) تاریخ محری:۹۴ سيدعطاءالله نارنولي (ص-١٣٨) تاریخ محری:۱۲۰ مخدوم مولانا عماد الدين غوري نار نولي (ص-۱۳۸) اخبارالاخيار:٢٠٦؛ تذكره صوفيا ميوات:٢٧٠ غربتی حصاری (ص-۱۲۰۰) منتخب التواريخ:٣٠١٠٠ حضرت سدغوث على شاه پانى چې (ص-۱۲۹) خخانه تصوف: ۹۵۲؛ ماه وسال: ۲۹۰؛ تلالمه غالب (حواثی ۴۸) تنخ فرخ شاه نارنولی (ص-۱۳۲) طبقات شاجبهانی : ۳۱۱؛ تذکره صوفیات میوات: ۹ ٠٧٠ ؛ زبة الخواطر: ٥:٥٠ ٣٠ شيخ فيض الله نارنولي (ص-۱۳۲) طبقات شاجبهانی: ۳۰۲؛ تذکره صوفیاے میوات: ااس بگزارابرار:۱۲۵ قطب الدين بإنسوى (ص-۱۴۳)

زمة الخواطر: ١٠:٢٣؛ يزم تيورية: ٣:٣:

تذكره صوفيائ ميوات: ٢٥٨ ؛ خزينة الاصفيا: ٢٢٥ حضرت میاں راج سوندهی (ص-۱۲۷) تذكره صوفال ميوات ١٩١٠ سكندر فيقلي (ص-١٢٩) نزمة الخواطر:٥:٨٥١ شخ شبلی یانی یتی (ص-۱۲۹) خزينة الاصفيا: ٣٩٣؛ سيرالا قطاب:٢٢٦ حضرت خواجه سمس الدين ترك بإنى بي (اس-۱۳۴) سيرالا تطاب: ١٨٥؛ تذكره مشايخ مند: ١٢٩١١ بخخانه قاضي شمس الدين شيباني نارنولي (ص-١٣٢) اخبارالاخيار: ١٥٥: على مند (فارى): ٨٥؛ تذكره صوفیا ہے میوات: ۲۴۲ يتخشهاب الدين خطيب بإنسوي (ص-١٣٣) اخبارالاخيار:٨٥ شیخ عاشق محمه نارنولی (ص-۱۳۴) طبقات شابجهانی: ۳۵۲،۲۰۷ عبدالسلام ياني پتي (ص-١٣٣) نزبة الخواطر:٥:٢٢٥؛علاك مند (اردو):٩٥٩ مولاناعبدالغفورلاري ياني يتي (ص-١٣٥) طبقات شا بجهاني: ١٣٥ بسفينة اوليا: ١٠٥ قاضى عبدالقادرياني يتي (ص-١٣٦) نزمة الخواطر:٥:۲۳۲

مولوی مرادالله تخانیسری (ص-۱۵۲) علائے ہند (اردو): ۴۹۰؛ نزہۃ الخواطر: ۲۹۰۷ منتخب الدین ہانسوی (ص-۱۵۳) نزہۃ الخواطر: ۱:۱۷ شخ مودود لا ری پانی پتی (ص-۱۵۳) گلزار اذکار: ۲۳۳؛ طبقات شاہجہانی: ۱۵۰؛ آئین اکبری ( انگریزی): ۲۱۷؛ سیر المتاخرین: ۲۷۹؛ اخبالاخیار: ۴۲۰، علمائے ہند (اردو): ۲۲۲

سيدمير بإشم نارنو لى (ص-۱۵۳) تاریخ محمدی: ۸: زبهة الخواطر: ۲:۱۲ شیخ نظام الدین نارنو لی (ص-۱۵۵) طبقات شاجهانی: ۲۰۵، ۳۱۱، ۳۵۲؛ سفینة الاولیا: ۲۲۹ خزینة الاصفیا: ۱: ۳۲۸؛ منتخب التواریخ: ۳: ۲۲۸؛ زبهة الخواطر: ۳۷۸:۳۸

حضرت شاه كمال يتقلى (ص-۱۳۴) خمخانه تصوف: ۳۰۵ شیخ گدائی یانی ین (ص-۱۴۷) طبقات شاجمهانی:۲۰۰۲؛گلزارابرار:۵۷۱ محدین البر مان مانسوی (ص-۱۴۸) نزمة الخواطر:۲:۲۹ شخ محدرک نارنولی (ص-۱۴۸) اخبارالاخيار:۵۳؛ گلزار ابرار: ۱۲۸؛ خمخانه تصوف: ۲۷-۴۷؛ تذکره صوفیائے میوات: ۱۹۸ مولا نامحدروش نارنو لی (ص-۱۵۰) نزبية الخواطر: ٢٢٠٠ محدسعيدانبالوي (ص-١٥١) نزمة الخواطر: ٢:١١٣ مولوی محمد مرید صاحب-فیروز پور جمر که (101-00) تذكره صوفيا بيميوات:٣٩٢

# باب ششم شعرا

### مولوي الوالحن شيدائي فريدآ بإدى

ایام خوردسالی میں اپنے وطن مالوف فرید آباد ہے جبرت کر کے شاہجہاں آباد چلے آئے اور یہاں مولوی امام بخش صببائی (۱۲۲۱–۱۷۲۲ ۱۵ ۱۸ ۱۸ ۱۵ –۱۸۵۱ء) کی خدمت میں رہ کرعلم فاری کی تحکیل کی ۔اس سے فارغ ہو کر مدرسہ شاہجہاں آباد (قدیم دلی کالج) میں وظیفہ سرکار ہے سرفراز ہو کرعلم ہندسہ وریاضی میں وہ لیافت پیدا کی کدرشک امثال واقر ان ہو گئے ۔ان تمام علوم میں ان کی بیش مہارت و کی کرجلد ہی انھیں سر رو پے مشاہرے پر مدر ہے اکبرآباد میں مدرس مقرر کر دیا گیا ۔لیکن اس تقرر کی اصلی وجدان کی فاری میں اعلی ور بے مشاہرے پر مدر ہے اکبرآباد میں مدرس مقرر کر دیا گیا ۔لیکن اس تقرر کی اصلی وجدان کی فاری میں اعلی در جب کی قابلیت تھی ۔لیکن انجھی وہ اپنے اس عہدے پر تھی خیس سکے متھے کے ایک درویش صافی ضمیر و روشن دل کی طرف مائل ہوگئے ۔شاید بیاسی درویش کی تظرعنا ہے کا جبیجی خیس عفوان شباب میں دنیا ہے ۔ بنیاز اور انقطاع الی اللہ کی سعادت حاصل ہوگئی۔

انھیں شروع سے فاری شعر گوئی کی فکر دامنگیر رہی۔ پہلے پھودن حسن تنافس کیا بعد کواسے ترک کر کے شید آئی لکھنے گئے۔خوبی مضامین اور متانت عبارت، چہتی ترکیب اور تازگی طرزان کے کلام کی خصوصیات ہیں۔ان کے چنکداشعار اور حظم ہوں۔

سبک در پہلو یم بنشین بند رطل گران برکف که می بالا بردکار نظاط توجوانی را این طفل اشک بین که مخلق آشکارکرد در دِل بر آنچ بود ز عشقت نبان مرا این طفل اشک بین که مخلق آشکارکرد در دِل بر آنچ بود ز عشقت نبان مرا ساق کفایت ست زچشم تو گردشی دیگر میازمانی بر طلب گران مرا

公公公

از آن بدایائی که در پای عزیزان افکند جز سری برکف بناشد تخف مقدور ما نیست این سرلائق پایش یقین دارم حس می برد پای ملخ پیش سلیمان مور ما

صاحب نظران رانکشد دل به سوی خلد روی تو در جنت وابروت کلیدست میمشق که ازین باغ د میداست میمشق که ازین باغ د میداست میمششد

### اختشام الدين شوكت نارنولي

ان کا نام احتشام الدّین اورتخلص شوکت تھا۔ان کے والد کا نام حافظ قاضی حبیب الدّین تھا۔ یہ چھے حقیق بھائی تھے۔مولا ناتسلیم بنشی ذ کا الدین ،مولا نامفتی ،غلام مبارز الدّین ،مولا نامبین اورشی ارشا والدّین کلیم ۔'' تذکرہ شعراے جے پور'' کے مصنف احرّام الدّین شاغل بھی انھیں کے بیٹے تھے۔

شوکت ۲۱رئیج الاخر ۱۲۸۱ھ (۲۳ستمبر۱۸۹۳ء) کو نارنول میں پیدا ہوئے کیکن بعد کوانھوں نے متقل سکونت جے پور میں اختیار کر لی تھی ۔حضرت محمد شاہ سے بیعت تھے۔

فارغ التحصيل ہوکر جے پور میں محکمنہ پولیس میں ملازم ہو گئے اس لیے عرصنہ دراز تک وہیں قیام رہا السال اکتوبر ۱۹۱۷کو جے پور ہی میں وفات پائی۔ بیرون''گھاٹ درواز ہ'' آسود ہ خواب ابدی ہیں۔

انھوں نے فاری میں دوغیر مطبوعہ تصانیف (۱) مجموعہ اوراد و فطا کف (۲) بیاض تواریخ ،اپنی یا دگار چھوڑی ہیں ۔

مہلی تصنیف فاری کےعلاوہ اردواور عربی نثر پر مشتمل ہے اور دوسری فاری کےعلاوہ اردونظم و تاریخی قطعات کا مجموعہ ہے۔

تاریخ گوئی ہے!ن کو خاص دلچیں تھی۔ چنانچہ ایک مجموعہ قطعات تاریخ کاموجود ہے ہر مادہ اپنے واقعہ پر دلالت کرتا ہے، اور یہی تاریخ گوئی کا کمال ہے۔قطعات تاریخ کے دونمونے درج ذیل ہیں۔

شهر سانجر تیره و تاریک گشت شدو صال سید روش علی شوکت تاریخ گو، سالش مجفت انقال سیدروش علی ماسته

تاریخ ترقی شنی مراری لال مراری لال با سررشته داری ترقی ماب شد از فضل واهب بگو شوکت پی سال ترقی ترقی مراری لال صاحب

# مرز ااحمد بیگ خان کامل تقانیسری

کامل دراصل اصفہان کے رہنے والے تھے۔اپنے والد مرز افضل کے ساتھ ہندوستان آئے اور عالکیر بادشاہ کے دربار میں اعلیٰ رہنے پر فائز ہوئے۔ بیتھائیسر کے قلع کے قلعد اربھی مقرر ہوئے اور وہیں پر وفات یائی۔

پ - -ان کے بارہ میں زیادہ معلومات حاصل نہ ہو کئیں \_ بس تذکرہ ''روز روش'' میں ان کے بارہ میں چند ن سے شہر ہے جہد

سطراور دوفاری شعر درج ہیں۔ اگر ننگ است جابر اہل شہر از نالہ زارم مسلم مگرفتہ است وستِ من دامان صحرارا

اگر تنگ است جابر این شهر از ناله رازم غم زہر دل شعری شد سوی من می آید چون غربی که از غربت بوطن می آید

#### احربن محمر بانسوى

چشتی سلسلہ کے مشہور مشائ میں سے تھے۔ ہانی میں پیدا ہوئے اور وہیں تعلیم و تربیت پائی۔ طریقت کا درس شخ فریدالدین اجود ھئی سے حاصل کیا۔ان کا فاری دیوان طبع ہو چکا ہے،اگر چنظر سے نہیں گذرا۔ ۲۵۹ ھ(۱۲۲۰ء) میں انتقال ہوا۔

#### مولا نااحمه تقانيسري

مولا نا احمد تھانیسری شخ نصیرالدین چراخ دہلوی (م: ۷۵۷ ہے، ۱۳۵۱ء) کے مریدوں میں سے سے علوم ظاہری میں بہت مہارت حاصل تھی۔اگر چمولا نا خواجگی ہے مواخات تھے،گرد لی کوچھوڑ کرکالی جانا منظور نہیں کیا ، یہاں تک کہ امیر تیمور گورگانی (۲۵۰ – ۷۰ ۸ھر/۱۳۱۸ء – ۱۳۹۸ء) کی فوجوں نے دلی شہر کو تاخت و تاراج کردیا ۔مولا نا احمد اپنے بچوں کے ساتھ اسیر ہوئے ۔ فتند سرد پڑ جانے پر جب ان کے کمالات و فضایل ظاہر ہوئے تو آخص رہا کردیا گیا اور صاحبر ان نے ان کے لیے خافقاہ قائم کرنے کی خواہش ظاہر کی ، فضایل ظاہر ہوئے تو آخص رہا کردیا گیا اور صاحبر ان نے ان کے لیے خافقاہ قائم کرنے کی خواہش ظاہر کی ، امیر تیمور نے بڑی عرب مقول ہوگئے تھے ،اس لیے انصوں نے بھی و ہیں سکونت اختیار کرنے کی خواہش ظاہر کی ۔امیر تیمور نے بڑی عزت واحر ام کے ساتھ ان کو دلی ہے کالی کے لیے میں مدفون ہیں ۔
دلی سے کالی کے لیے روانہ کیا ۔ و ہیں ۱۲۰ ھ (۱۲۵ ء ) میں وفات پائی ۔کالی کے قام میں مدفون ہیں ۔
مولا نا ایک عالم وفاضل اور خوش تقریر شاعر سے ان کا ایک قصیدہ فصاحت و بلاغت کا نمونہ ہے۔ شخ عبرالحق محدث دہلوی (۱۹۹۸ء عمر ۱۸۵۱ء) نے ''اخبار الاخیار'' میں ان کے پھی عمر ابھار شل

## سيداحمشفيع نيرفريدآبادي

سیداحمد شفیع نیر ۱۲۸۱ھ ۱۲۸ء میں فرید آباد میں پیدا ہوئے ، جود لی کے مشرق میں ، سیکیومیٹر دور ہے۔ان کا شار فرید آباد کے مشہور رؤسا میں ہوتا تھا۔ان کی شادی نواب علاءالدین احمد خان علائی والی لوہار دک دختر نیک اختر رضیہ سلطان بیگم ہے ۱۸۸۹ء میں ہوئی تھی۔

نیر ادیب اور شاعر تھے۔ انھوں نے ایک ناول'' کینولا'' کے عنوان سے بھی تکھا تھا۔ فرید آباد سے ایک ماہوار رسالہ'' تہذیب'' بھی نکا لتے رہے۔ انھوں نے اپنا کوئی دیوان جمع نہیں کیا۔ ان کا بہت سارا کلام '' پیام یار''لھنواور یو۔ پی کے دوسر سے شہروں سے نگلنے والے رسالوں میں منتشر پڑا ہے۔ '' پیام یار''لھنواور یو۔ پی کے دوسر سے شہروں سے نگلنے والے رسالوں میں منتشر پڑا ہے۔ '' ہیا میار کی عربی جب ۱۹۰۱ء میں فرید آبادہ ی میں وفات پائی۔

ا سلطان فیروزش العلق نے انھیں دربار میں کا تب مامور کیا تھا۔ ہریا نہ کا اتہاس (ہندی):۹۴-۹۴

۱۹۴۷ء کی فرقہ دارانہ آگ میں شفع نیرادران کے بیٹے سید ہاٹمی فرید آبادی کے کتب خانے جل کر خاک ہو گئے ۔ نیر کی ایک نوٹ بک کسی طرح سید ہاٹمی فرید آبادی کے ساتھ لا ہور چلی گئی۔ان کے ذوق بخن کا کسی قدرانداز ہان اشعار ہے ہوسکتا ہے جواس میں تھے نمونہ کلام درج ذیل ہے۔

صحن گلتان رشک بهشت است ازگل ور یحان رشک بهشت است چون گل عارض تازه وفرتم برگل خندان رشک بهشت است غیرت خور آن نور مجسم کوچه جانال رشک بهشت است ازگل دانش حضرت نیر بیده سوزال رشک بهشت است ازگل دانش حضرت نیر بیده سوزال رشک بهشت است

**ተ** 

## میراحرعلی حب فریدآبادی

میراحمد علی حب فرید آباد کے رہنے والے تھے۔ان کے والد قاضی تھے تیرہ سال کی عمر میں میں میر احمد علی حب فرید آباد رستگھ بہا در (ولد فتح بہا در سنگھ ) شاگر دمرزا عاتم علی مہرنے حب کی میرورش کی۔

میر احد علی کوشر و گ ہے پڑھنے لکھنے ہے بہت دلچیں تھی۔ چنانچیئر بی اور فاری میں معقول دستگاہ حاصل کرلی شعر کہنے لگیقہ تکیم عزت اللہ فان عثق سے مشورہ کرنے لگئے۔ فاری اشعار کے نمونے نیل سکے۔

> ا شیخ ظهورالدین حاتم: مجموعه نغز :۱۱۳؛ طبقات شعراب بهند: ۱۸۰ ا عاشق: پنجاب کے قدیم اردوشعرا: ۲۳۰

## اسلام احمد ہادی رہتگی

یہ ۱۹۰۰ء ہیں پیدا ہوئے تھے۔ رہتک میں دسویں جماعت تک تعلیم حاصل کی ۔ اپنے زمانے کے متاز ہریانوی شاعر تھے ۔ اردواور فاری دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے خلافت کے دوران قو می تحریک میں بڑے جوش وخروش سے حصالیا۔ فاری اشعار کے نمو نے نہیں مل سکے۔

#### الطاف حسين حالي ياني يتي

مولوی الطاف حسین انصاری ، جنھوں نے شروع میں چندے خستخلص کیا اور بعد کوا ہے بدل کر حالی کے کیے انصار میں پیدا ہوئے حالی کرلیا اپنے زیانے کے مشہور شخص تھے۔۱۲۵۳ھ (۱۸۳۷ء) میں پانی پت کے محلّے انصار میں پیدا ہوئے ۔ ان کا مادری سلسلہ ۳۹ واسطوں سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پدری سلسلہ ۲۹ واسطوں سے ان کے جداعلی حضرت رسول کریم صلعم کے مدینہ میں اولین میز بان حضرت ابو ب انصاری رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔

ان کی والدہ کسی د ماغی عارضہ کی مریض تھیں۔اس پر بدشمتی یہ کہ ۱۸۴۵ء میں جب حالی ۹-۹ برس کے تھے،ان کے والد''خواجہ ایز دبخش'' کہ بھی انتقال ہو گیا۔اس کے بعد ان کی تعلیم وتربیت کی دیکھ بھال ان کے بڑے بھائی خواجہ امداد حسین مظہراور بڑی بہن نے کی۔

اس زمانے کے رواج کے مطابق گھر ہی پر پہلے قاری ممتازعلی کی نگرانی میں قرآن حفظ کیا۔ پھرسید جعفرعلی (ممنون کے برادرزادے اور داماد بھی ) سے فاری زبان کا درس لیا۔ اس اثنا میں گھر والوں نے خانہ داری کا بوجھان کے کندھوں پر رکھ دیا ، لیعنی ان کا نکاح ان کے ماموں با قرعلی کی بیٹی ''اسلام النسا'' سے کر دیا گیا ، لیکن اس سے ان کا تعلیم کا شوق ختم نہ ہوا۔ کا برس کی عرتھی جب بیگھر سے نکل کھڑے ہوئے اور علم وفضل کے گہوارے دلی آپنچ اور مولوی نوازش علی کے حلقہ کرس میں شامل ہوگئے ۔ سال بھران کی خدمت میں رہ کر کچھ عربی پڑھی ۔ ان کے علاوہ انھوں نے مولوی فیض الحس سہار نپوری اور مولوی امیر احمد اور من سامل میاں نذیر مسین سے بھی عربی پڑھی ۔ ان کے علاوہ انھوں نے مولوی فیض الحس سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ حالی کو ان تمام اکا براور علی عصر اندے مصاحب اور ان کے بھلے صاحبز ادے مسین سے بھی عربی پڑھی ۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ حالی کو ان تمام اکا براور علی سے مصاحب اور ان کے بھلے صاحبز ادے مصاحب اور ان کے این مقرر ہوئے ۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ حالی کو ان تمام اکا براور علی سے مصاحب اور ان کے بھلے صاحب اور ان میں میں بند خان مجبور کے اتا این مقرر ہوئے ۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ حالی کو ان تمام اکا براور علی سے عمل

ی سے ملنے اور ان سے استفادہ کرنے کا موقع مل گیا ، جوشیفتہ کے دوست تھے۔مثلاً مفتی صدر الدین ، احمد خان نیر رختان ، عليم احسن الله خان وغيره - بلكه غالب ہے تو اپنے كلام پر با قاعدہ اصلاح بھى لينى شروع كردى - حالى تخلص انھوں نے اسی زمانے میں اختیار کیا تھا

شیفته کی وفات (۱۸۲۹ء) کے بعد حالی لاہور چلے گئے وہاں وہ سرکاری بک ڈیو میں ان اردو كتابوں كى نظر تانى اور زبان كى اصلاح برمقرر ہوئے جو بك ذيوكى طرف سے شائع ہوتى تقيں ۔ لا ہور ميں تقريباً ہے۔ چارسال قیام کے بعد و ۱۸۷۴ء کے آخر میں ۱۸۷۵ کے شروع میں دلی آگئے اور ایٹگلومر بک اسکول میں فاری اور عربی کے مدرس مقرر ہو گئے \_ یہیں ان کی ملاقات سرسیداحمد خان (۱۸۱۷–۱۸۹۸ء) سے ہوئی جنھوں نے ان کی ملاقات سرآسان جاہ بہا دروز ریاعظم حیدرآباد سے کروائی ۔انھوں نے ان کا ۵ کروپیہ ماہانہ وظیفہ مقرر كرديا \_ بعد كويه برده كرسورو پيه موگيا \_ چونكه سورو پيان كى بسر اوقات كے ليے كافى نہ تھ ،اس ليے حالى ملازمت ہے مستعفی ہوکر یانی بیت آ گئے اور باقی عمر علم وادب کی خدمت میں بسر کردی حکومت وقت نے بھی ان کی خد مات کااعتراف کرتے ہوئے جون ۲۰۰۹ء میں آھیں ''مٹس العلما'' کے خطاب سے سرفراز کیا۔

اولا دمیں دو بیٹے خواجہا خلاق حسین اورخواجہ بچاد حسین اورا یک بیٹی عنایت فاطمہ بھی ۔اردو کے مشہور افسانه نگارخواجه احمدعباس کی والدہ، حالی کے چھوٹے بیٹے سجاد حسین کی صاحبز ادی ہی تھیں۔

حالی نے ۷۷ برس کی عمر میں کیم جنوری ۱۹۱۵ء کے اولین وفت (شب کے ڈھائی تین بجے) یا نی

یت میں انتقال کیا۔حضرت شاہ شرف الدین بوعلی قلندر کی درگاہ کے صن میں فن ہوئے۔

عر بی اور اردو کے علاوہ فارس میں بھی میکساں دستگاہ تھی۔ان کا کیٹ مختصر مجموعہ ان کی و فات سے چند ماه پہلے۱۹۱۴ء میں شائع ہوا تھا۔

منونے کے طور بران کے فارس کے چند شعر درج ڈیل ہیں:

آنچه دل براست آنی دیگر است من زرویش معنی دیده ام \*\*\*

به طبعم ساز گار افاد دردش مرا بهیز از درمان است \*\*

> گر بگیرد، ہمہ عیب است چہ عیب وچہ ہنر ورپذیرد ، ہمہ زیبا ست ، چه زیبا وچه زشت \*\*\*

چونهد گوش بهر ترانه ما رود از یاد ما نسانه ما درسراب آب خضر میجوی ای وفا جسته درزمانه ما

بی سبب رنجی و گوئی گله زیباً نبود طاقت جو رتو در حوصله مانبود مره غیرمیا، گر بخیالم گذری جز تو درسینه م از تنگی دل جانبود

 $\triangle \triangle \triangle$ 

از چیثم جہاں مین چہ زبان اہل نظررا ہر ست کہ بیند بسوی نگرانند صد نظر آنست کہ روئق نواندید پیداست کہ این مدعیان بی بھر انند

ای شخ به شخ خود نمائی تا چند خود بنی و خویشتن ستائی تا چند چون می دانی که جز کف خاک نه ای گپس این همه دعوای خدائی تا چند؟

 $^{2}$ 

راز تو بلب نمی پیندم هم ساز بسوزد هم نوارا از سختی دهر رو نتابم دانم کرم ستم نما را کردیم گناه و فاش گفتیم بپذیر گناه بی وفا را حالی! چه زنی تو دم زتو حید چون تا بلدی ره خدارا هندیک

## امام الدّين فندا فريدآبادي

امام الدّین قداد ہلوی، دراصل فرید آباد کے رہنے والے تھے۔ نوا بعلی دردی خان مہابت جنگ کی ملداری کے زمانے میں دلی ہے جمرت کر کے بنگال میں سکونت پذیر ہوئے۔
''ملداری کے زمانے میں دلی ہے جمرت کر کے بنگال میں سکونت پذیر ہوئے۔
''ملداری کے مصنف'' علی ایراہیم خان کے مطابق قداس ۱۱۸۱ھ (۱۵۷۰ء) میں ان کو اشعار

ے بہتر تذکرہ شعرای پنجاب:۳۲۱ ع ''عیارالشعرا'' کے مصنفت خوب چند ڈکا کے مطابق وہ کھنو کے رہنے والے تھے۔عیارالشعرا-۲۸۸

دکھاتے تھے۔ عشق کاحوالہ دیتے ہوئے اسپر تکیرنے لکھا ہے کہ ندا، ہدایت کے شاگر دیتھ۔ ان کومیر تقی قلی خان فراق کی شاگر دبھی بتایا جاتا ہے۔

ر ، ں ، م روں ہو ہو ہے۔ سرور نے اپنے تذکرہ فتحبہ میں لکھا ہے کہ فدا فاری اور ریختہ دونوں میں شعر کہتے تھے۔ فاری کا دیوان چھوڑا ہے کیکن افسوس کہ نہ تو کہیں دیوان ل سکااور نہ ہی کوئی فاری کاشعر۔

#### -حافظامام بخش زارتفانيسر ي

حافظ امام بخش زارا گرچہ تھانیسر کے رہنے والے تھے لیکن منتقل قیام دلی میں رہا۔ پیدائش کے چھ ماہ بعد چیک کی بیاری میں بینائی جاتی رہی۔اللہ تعالی نے ظاہری آٹھوں کے عوض دید و دل کوروش کر دیا ۔علم فارسی وعلم موسیقی میں خوب دخل رکھتے تھے۔ا بنا فارسی کلام صہبائی کو دکھاتے رہے ۔ کے ادھ (۱۸۶۷ء) میں وفات پائی۔افسوس نمونہ اشعار نیل سکا۔

# مولوی امام بخش صهبائی تفانیسیری

مولانا امام بخش صہبائی اپنے وقت کے بہت بوے فارسی ادیب ،مصنف اور شاعر تھے۔ان کی مولانا امام بخش صہبائی اپنے وقت کے بہت بوے فارسی دانی اور علیت کا ڈنکا تمام ہندوستان میں بچتا تھا اور آج تک ان کی شہرت بدستور قائم ہے۔ایسے جامع فارسی دانی اور اپنے ملک کے کمالات ، زبان پرزبر دست قدرت رکھنے والے بیشل ماہر کہیں صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے عزت وافع ارکاموجب بنتے ہیں۔

سے حرت والتحار کاموجب بعیم ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب والد ماجد کی طرف سے خلیفہ ٹانی حضرت عمر فاروق (شہادت: ۲۸ ذی الحجہ ۲۳ ھر۵ نومبر، ۲۴۳ء) سے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضرت محبوب سجانی شیخ عبدالقادر جیلائی (عمیم رمضان ۲۱ ھے۔ ۹ رکیج الاخر ۲۱ ۵ ھرے مارچ ۲۸ او ۲۱ فروری، ۱۱۲۵ء) رحمتہ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ ان کے اجداد تھانیسر کے باشندے تھے۔ان کے والد ماجد شیخ محمد بخش و ہاں نے قبل مکان کر کے

ل ہدایت اللہ خان ہدایت ، شاگر دخواجہ در دسے مراد ہے۔ ع ان کے مختلف تذکروں میں مختلف نام دیے ہوئے ہیں ۔میر مرتضی علی خان فراق گلشن ہند 24؛ میر زامرتضی قلی بیک: تذکر ہ شعرا ہے اردو: ۱۲۲؛ شعرا ہے ہندی: ۲۰؛ مرتضی فراق: مقالات الشعرا: ۲۹

دلی کے کوچہ چیلان میں آ ہے تھے۔ محر بخش کے دو بیٹے ہوئے۔ امام بخش صہبائی اور حکیم پیر محر بخش صہبائی، پہیں دو ہلی کے کوچہ چیلان میں پیدا ہوئے۔ ان کے سنے ولا دت کے بارے میں اختلاف ہے۔ ڈاکٹر اسپر مگر کے مطابق، جو صہبائی کے دوست اور ہم پیشہ اور ہم مشرب مولوی کریم الدین (مؤلف طبقات 10 مولف کریم الدین (مؤلف طبقات الشعرائے ہند) نے الا مجارہ (۱۸۴۵ء) میں ان کی عمر ۴۰ سال بتائی ہے (اگر چہ مولوی کریم الدین سنن کے معاطلے میں بہت بے احتیاط ہیں) بہر حال''امام بخش صہبائی'' کے مصنف ڈاکٹر محمد حامد نے اپنے مقالے میں ولا دت ۲ سام ۱۸۰۲ء میں کی ہے۔

مولوی صہبائی کے دوصا جزادے تھے۔ایک مولوی عبدالکریم سوز آور دوسرے مولوی عبدالعزیز (متو نی –۱۸۵۷) صہبائی کے بھائی پیرمحمہ بخش کےصا جزادے کا نام عبدالکیم سل تھا۔ تینوں اپنے دور کے مشہور شاعر تھے اور ااہل علم شار ہوئے۔

مولوی امام بخش صہبائی کارنگ گندمی اور منھ پر کہیں کہیں چیک کے داغ بھی تھے۔ بدن دبلا پتلا اور قد درمیا نہ تھا۔ پرانی وضع کالباس یعنی ایک برکا سفید انگر کھا، تشمیری کام کا جُبّہ اور سر پر چھوٹی می دستار، طبیعت میں سادگی تھی لیکن وہ فضل و کمال کے اس مقام پر تھے کہ لوگ سر وقد تعظیم دیتے تھے۔ علم دوست ہونے کے ساتھ ساتھ انسانیت کا بھی نمونہ تھے۔ ہندومسلمان سب سے یکسال میل جول تھا۔ ان کے ہندوشاگر دوں کی تعداد بھی کچھ کم نیں تھی۔

مولوی صهبائی سے سرسیداحمد خان کی دوئتی اخوّت کے درجے کی پینجی ہو کی تھی چنانچے سرسیداحمد خان ''آٹارالصنادید'' میں لکھتے ہیں:

> '' .........کالات ظاہری اور جایال باطنی اور حسن معلق اور حمائدِ اطوار میں پہندید ہ خالق ومتبول خلائق ہیں ۔خلق نوشی آپ کا آئینہ بہار اور اوضاع حمیدہ آپ کے محمودِ روز گار۔ اس جزوز ماں میں ایسی جامعیت کے ساتھ کم کو کی نظر سے گذراہے گ<sup>ا،</sup>

غرض مید کہ صدق وصفا کا مظہر تھے۔ حلم و برد باری ان کی خصوصیات طبع میں شامل تھی اور آئین شرفا کے مطابق خوش خلقی اور وضعداری معمول میں داخل تھی۔ وسیع النظر انسان اور صلح کل کے مسلک پر چلنے والے تھے۔ تمام ہندومسلمان شاگر دوں کوایک نظر سے دیکھتے تھے۔ دیندار تھے اور مذہبی احکام کی بجا آوری میں کسی

کے عبدالکریم سوزاین والد صہبالی اور بھائی کے ساتھ انگریز کی گولی کا نشانہ ہوئے۔امام بخش صہبائی:۷۲ ع آ خارالصنا دید:۲:۲ کا

طرح كاتبابل برداشت بين كرتے تھے۔

صہبائی نے عبداللہ فان علوی (قائم گنج) کے سامنے زانو نے ہلذتہ کیا اور ان سے عربی اور فاری سہبائی نے عبداللہ فان علوی (قائم گنج) کے سامنے زانو نے ہلذتہ کیا اور ان سے عربی اور علی کے بیٹھی ، فارسی زبان میں کمال حاصل کیا اور عربی میں معقول استعداد بہم پہنچائی ۔ شعر و تحق میں کمال حاصل کیا اور عربی استعمال کیا استعمال کے استعمال کیا ہے ہے۔ اور کا میں میں مرز امحر حسن قبیل فیر یہ آبادی (۱۷ سامی استعمال کیا ہے ہے۔ اس زبان میں میں میں ہیں ہیں ہوئی ہائے تھی۔ اس زبان میں میں ہیں ہوئی ہائے تھی۔

اس میں کوئی شک تہیں کہ ان کے استاد کا ان پر بہت گہرا اثر تھا، کین سے بات بھی نظرا نداز نہیں کی جائے کہ ان کے علمی اوراد بی ماحول کا بھی بہت بڑا ہا تھ ہے۔ آئیس مولا نافضل حق خیر آبادی ، مفتی صدرالدین خان آزردہ ، کلیم مومن خان مومن ، کلیم آغا جان عیش ، مولوی مملوک مولا نافضل حق خیر آبادی ، مفتی صدرالدین خان آزردہ ، کلیم مومن خان مومن ، کلیم آغا جان عیش ، مولوی مملوک العلی نا نوتو ی ، مرزا غالب ، نوا بجم مصطفیٰ خان شیفتہ ، سید غلام علی وحشت ، سرسیدا حمد خان اور ڈاکٹر اسپر گروغیرہ العلی نا نوتو ی ، مرزا غالب ، نوا بجم مصطفیٰ خان شیفتہ ، سید غلام علی وحشت ، سرسیدا حمد خان اور ڈاکٹر اسپر گروغیرہ جیسے علی وفضلا واہل شخن کی صحبت کا شرف حاصل رہا۔ مرزا غالب اپنے تینوں معاصرین کے بارے میں کہتے ہیں : جیسے علی وائگاہ حرتی و شرف و آزردہ بود اعظم شان مومن و نیر وصہبائی و علوی وائگاہ حرتی و شرف و آزردہ بود اعظم شان صحبائی نے زندگی کی ابتدا معلمی سے کی تھی ۔ امیروں کے بچوں کو پڑھا کر اپنا بیٹ پالتے تھے۔ بعد صحبائی نے زندگی کی ابتدا معلمی سے گئی ۔ امیروں کے بچوں کو پڑھا کر اپنا بیٹ پالتے تھے۔ بعد

سہباں سے ریدی ناہدہ کا جہ سے است کے مدرس کیے مقرر ہوئے ، یہ قصہ بھی اپنے میں یہ دلی کالج میں فاری کے مدرس کیے مقرر ہوئے ، یہ قصہ بھی اپنے میں یہ دلی کالج میں فاری کے مدرس کیے مقرر ہوئے ، یہ قصہ بھی اپنے آپ میں دلی ہے ۔ ان میں دلی ہے داری کے دری کے دری کالے میں دلی ہے ۔ ان میں دلی ہے دری کے دری کے دری کے دری کے دری کالے میں دلی ہے ۔ ان میں دلی ہے دری کے دری

دلی کالج میں مولوی مملوک العلی نا نوتو ی عربی مدرس تھے، لیکن فاری کی تعلیم کا کوئی خاطر خواہ
انتظام نہیں تھا۔ جب ۱۸۸۰ء میں حکومت ہند کے سکترجیس ٹامسن صاحب (جو بعد کوصو بیغرب و شال کے لفٹنٹ
انتظام نہیں تھا۔ جب ۱۸۶۰ء میں حکومت ہند کے سکترجیس ٹامسن صاحب (جو بعد کوصو بیغرب و شال کے لفٹنٹ
گورنر ہو گئے تھے) دلی کالج کامعائنہ کرنے کوتشریف لائے ، تو انھوں نے فرمایا کہ جس طرح عربی کی تعلیم کے
لیے ایک قابل مولوی صاحب موجود ہیں ، ای طرح فاری کے لیے بھی ایک فاضل مدرس کا انتظام ہوتا چا ہیے۔
مفتی صدر الدین آزردہ بھی معائنے کے وقت ان کے ساتھ تھے۔ انھوں نے کہا کہ دلی میں تین صاحب فاری

کاستادہیں: مرز ااسد اللہ خان غالب، کیم مومن خان مومن، اور شیخ امام بخش صہائی۔

ٹامن صاحب نے پہلے مرز اکو بلوا بھیجا۔ یہا گلے دن پاکی ہیں سوار ہوکر بنگلے پر پہنچ اور دروازے

ٹامن صاحب نے پہلے مرز اکو بلوا بھیجا۔ یہا گلے دن پاکی ہیں سوار ہوکر بنگلے پر پہنچ اور دروازے

پر کھڑے گئے انظار کرنے کہ ابھی کوئی صاحب استقبال کو آتے ہیں۔ جب کی نے باہر آکے ان سے کہا کہ
حضرت! تشریف لائے، تو کہا کہ کوئی صاحب آگے سے لینے کو آئے تو اتروں۔ یہ تفتگوں کر ٹامس خود باہر
من کا آئے اور کہا کہ چوں کہ آپ رسی ملاقات کے لیے نہیں، بلکہ ملازمت کے لیے آئے ہیں، اس لیے کوئی

ا امام بخش مهربائی - شخصیت، شاعر، شارح: ۹۰

پذیرائی کوحاضر نہ ہوگا! مرزابولے'' ملازمت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے میری عزود قاربیں اضافہ ہو، نہ کہ اس لیے جو پہلے سے ہے اس میں بھی کمی آ جائے۔اگر ملازمت کے معنی موجود ہ رہنے میں بھی کمی کے ہیں، تو ایسی ملازمت کومیرادور ہی سے سلام ہے'' کہاروں کو تھم دیا کہ لوٹ چائو۔

اس پرٹامس صاحب نے تھیم مومن خان کو بگوایا۔ یہ پہنچے۔ جب تنخواہ کی بات چلی تو کہا کہ مولوی مملوک انعلی صدر مدرس عربی سورو پیرمہینا پاتے ہیں ، میں اس ہے کم قبول نہیں کرونگا۔غرض میں انکار کر کے مطلح آئے۔

ت صہبائی کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، انھوں نے چالیس قبول کر لیے، بعد کوتر تی ہوئی تو بچاس کر دیے گئے۔ وقت کے ساتھ تنخواہ اور رہتے دونوں میں اضافہ ہوا۔ آخر میں مدرس اول کے عہدے پر سرفراز کیے گئے اور مشاہرہ سورو میے ہوگیا۔

اُن دنوں مشاعروں کا عام چرچا تھا۔ جس کی بنیاد سراج الدین خان آزردہ (م:۲۲۹هـ/ ۵۷۷ء) نے ڈالی تھی۔ قلعمطل سے لے کر دلی کالج تک ہرجگہ مشاعر ہے ہوتے تھے۔ ان میں اساتذہ وقت ذوق، غالب، آزردہ اور شاہ نصیر جیسے اہل تخن کا اجتماع ہوتا۔ ان اساتذہ کے یکجا ہونے سے جو سال بندھتا ہوگا، اس کا صرف تصور کیا جاسکتا ہے۔ مولانا صہبائی بھی ان تمام نشتوں میں شریک ہوتے تھے۔

صہبائی اگر چہ فاری کے شاعر تھے اور خودار دو میں بہت کم کہتے تھے، اس کے باوجود وہ اپنے بھیوں شاگردوں کے اردو کلام پر اصلاح ویتے تھے۔ علا کے علاوہ بہت سے ادیوں اور شعرانے ان کے سامنے زانوے ادب تہ کیا۔ قلعہ معلی کے اکثر شاہزادے اور متولین ان سے اصلاح لیتے تھے۔ ندہب کی کوئی قید نہ ہونے کی وجہ سے ان کے شاگر دوں میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی۔ مثلا منتی عبدالرزاق اثر ، لالہ جنگل کشوراوج دہلوی ، نواب امیر حسن خان بحل کلکتو ی ، بیٹر ت گوری شکر ملبل لا ہوری ، منولال صرت ، حافظ عبدالرحمٰن حسرت ، حافظ عبدالرحمٰن حسن عبد کے نام ہیں ۔

. کثیرالشاغل ہونے کے باو جودوہ تصنیف و تالیف میں بھی بہت سرگرم رہے۔انھوں نے فاری میں بڑی تعداد میں کتابیں اپنی یا د گارچیوڑیں۔

ان کا فاری دیوان ساٹھ غزلوں ، چھقصیدوں، گیارہ رباعیوںاورایک مخمس پرمشمل ہےاس میں

۱۳ صفح ہیں اور شعروں کی تعداد ۹۵۴ ہے۔ ۱۸۸۷ء میں نول کثور پریس نے شائع کیا تھا۔ کم وہیش اسنے ہی اشعاران کی نثر کی کتابوں میں ملتے ہیں جوانھوں نے بطور مثال پیش کیے ہیں۔

، صہبائی کی شاعری میں فن کا پوار پواراالتزام ہوتا ہے۔ وہ جدت ادرادا کے ساتھ متفرق صنعتوں سے صہبائی کی شاعری میں فن کا پوار پواراالتزام ہوتا ہے۔ انھوں نے غزل، تصیدہ ، مثنوی، کلام میں تازگی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے کلام میں تنوع ہوتا ہے۔ رباعی مجنس، قطعات وغیرہ کیے ہیں، جن میں سب جگہ ان کی علیت اور قدرت فن کا اظہار ہوتا ہے۔ رباعی مجنس، قطعات وغیرہ کیے ہیں، جن میں سب جگہ ان کی علیت اور قدرت فن کا اظہار ہوتا ہے۔

اوریی بیوت ہے اس بات کا کہ صہبالی لونتبید در سبید ، استفارہ در اسکارہ دیا ہے۔ کرنے میں کمال مہارت حاصل تھی۔ان کی فاری تصانیف کی تعداد ۳۰ کے قریب بیٹھتی ہے۔ ان کے فارس کے کلام کانمونہ ملاحظہ ہو:

من بر مود علا و س مرج به من رقت رقب بود مثمع بكاشانه ما مست ابل ننا وتف شتاب دگر است رقبتخانه ما منكر كفر مشوگر سرايمال داري

کن آشائی ب دوسہ حرف عاب را از بہر ما دو آتھ ساز این شراب را کن آشائی ب دوسہ حرف عاب را دارم خزاں رسیدہ بہار عباب را رنگ زخم چوگل پر پر داز می زعم کا گردہ ناز تو لطف و عاب را

وارد اثر زچین زبین موج خده ات کیری رده در ایام خاب را چون شمع آرمیدن عمر است اضطراب داده است دیده ام وصدت بزار جلوه نتاده است دیده ام

وصدت بزار جلوه نتاده است دیده ام دردیر کعبه رنگ عذاب ثواب را گر تمه نوش دمر لعل تو گردد سم شان وہ چہ توم اند کہ گفتند نتوان آدم شان آواز آنان که وضو نام بر آرد نم شان باشد آرام از ایثان تمه طرز رم ثان الَّلند تشنه لب از بادیه بر زمزم شان خاطر از وسوسه خالی بدو دل ازغم شان کی دہد دست کہ فارغ شوم از ماتم شان سوختم سوختم از آتش گرم دم شان

بارب آنکه توای جان منی جدم شان زاہدان بین کہ نکشتد حریف می عشق حام کوثر زن و خاک ره بت مال بلب شاہران بین کہ چہ شوخند کہ چون مقمع برم منگر ہمت آن جمع کہ یک گام سفر یاد روز کیه به بیداد بتان کار نبود دل جدای تید از غم جگر از درد جدا نالهٔ غالب و آزرده زکف برد عنان

از بتان لطف وگر جور ککش صهباتی ساز گار است اگر نوش بود گرسم شان

\*\*\*

که دل از سینهٔ و آرام مارفت ممین تا گشت پُر از جام مارفت ز قاصد پیشتر پیغام مارفت جگر خون گشت و از اندام مارفت زیادت تیرگی از شام مارفت در اطراف دو عالم نام مارفت

چه از دست دل ناکام مارفت چو جام عمر می از نامرادی! رفیقی در سفر چون نقش یا کیست که باما بود هر جا گام مارفت رسیش شوق ما راضی نمی شد بتن خون نذر تینش را کجا بود ز تبحرت در اگر در روز ما نیست چه شد گر چون نگین بر جای ما ندیم بمین بس کر پس صد امتحان گفت چہ ابر صہآئی ناکام مارنت!

\*\*

ا ويوان صهبائي مس ٣٤ ے۔ دیوان صہائی م<sup>ص۲۰</sup>

# امراؤسنگه عزیز سونی پی

سونی پت کر ہے والے تھے جود بلی کے مضافات میں ہے۔انھوں نے انگریزی زبان کی تعلیم سر کاری مدر سے میں پائی۔فارسی اور علم عروض وغیرہ مولوی جعفر علی سے سیکھا فن شعر میں بھی انھیں کے شاگر دتھے ۔ار دواور فارسی ، دونوں میں کہتے تھے۔فارس کے دوشعر ملاحظہ ہوں:

چثم بت سرگمین خدارا خیر ست را سیغداری بینم حرت ویاس وصل جانان را زیر سنگ مزاری بینم

#### بركت على كشة بهادر كدهى

یہ بہادر گڈھ، شلع رہک کے رہنے والے تھے۔ وہیں کے مدسے میں تعلیم پائی۔ بھپن ہی سے شری کاشوق تھا۔ جب بید لی میں پڑھتے تھے تو اکثر وہاں کے مشاعروں میں شریک ہوتے تھے۔ مولوی سیف الحق اور تند مزاج تھے۔ ابتداے مثل میں اکثر لوگوں کی جو الحق اور تند مزاج تھے۔ ابتداے مثل میں اکثر لوگوں کی جو کرتے تھے اردو فاری دونوں میں کہتے تھے نمونہ کلام ملاحظہ ہو:

ناصح مجل مساز زبی آبروئیم آخر بگو به عشق بتال عزو جاه کیست باشدنه بیخبر چو منی میکس بدبر جان ودلم ربود ندانم نگاه کیست باشدنه بیخبر چو منی میکس بدبر

### پیر محرفزونی کرنالی

پیر محد فزوتی در اصل سبز دار کے رہنے والے تھے، جو مشہد (ایران) کے غرب میں واقع ہے وہاں سے ہند وستان آئے اور کرنال میں مقیم ہو گئے۔ یہاں ان کے ہاتھوں کسی کا خون ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو ہند وستان چھوڑ کر واپس اصفہان (ایران) جانا پڑا۔

ان کے چندشعر ملاحظہوں۔

ل مير:روزروش: ۵۲۹

مشاقم آن چنان که پس از مرگ میرسد بی منتِ نسیم کویش غبار ما نهنه نهنه

باز آکه دیده با برهِ انتظار تو امیددار از مژه بیردن نشت اند هنکه نشک نشته اند

چند از طپیدن ِ دلِ اندوبگین خویش خلت برم ز پبلوی پبلونشین خویش برگه بکویت آمده ام ، آفآب را خبر کشیده یافته ام در کمین خویش

### ميرجعفرزنل نارنولي -

میرجعفرزنل (۱۰۷۵ھ-۱۲۵ھ ۱۲۸۷ء-۱۷۲۷ء) اپنے زمانے میں ہندوستان کے سب سے مشہور ہزل گوشاعر ہوئے ہیں۔وہ ہزل وہجو گوئی میں اپنا ٹانی نہیں رکھتے تتھے۔

میر جعفرز مل نارنول میں پیدا ہوئے۔وہ سیدع باس کے بیٹے تھے جونارنول میں دکا نداری کرتے تھے ۔ اور رنگ زیب کی تخت نشینی (۱۲۵۸ء)اور میر جعفر کی ولادت ایک ہی سال کے واقعے ہیں۔ان سے بڑی دو بہنیں تھیں اور ایک چھوٹا بھائی صفدر۔میر ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہوگیا۔ان کے چچامیر سرور نے ان کی سر پرستی کی ۔ مکتب میں تعلیم پانے کے بعد ملازمت کی تلاش میں نکلے اور شاہزادہ کا م بخش (۸۰۷ے۔۱۲۷۷) (ابن اورنگ زیب عالمگیر) کی فوج میں سواروں میں ملازم ہوگئے۔

ان کی زبان بہت ہی تیکھی تشریف اور عزت دار آدمی ان سے اپنادا من بچا کر چلتے تھے اور پکھنہ پکھو سے کر ان کا منھ بندر کھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا عام طریقہ بیتھا کہ جب کس کے گھر جاتے تو ایک کا غذ کا لکر پرصاحبِ مکان کی تعریف کھی ہوتی اور دوسرے پر ہجو۔ اگر ان کا مطلب پوار ہوجا تا تو تعریف کا کاغد نکال کر پرصاحبِ مکان کی تعریف کھی ہوتی اور دوسرے پر ہجو۔ اگر ان کا مطلب پوار ہوجا تا تو تعریف کا کاغد نکال کر پڑھ دیتے اور اگر کہیں معاملہ اس کے برعکس ہوتا تو ہجو کا کاغذ صاحبِ مکان کے ہاتھ میں تھا کر اپنی راہ لیتے۔ اس معالمے میں وہ اپنے دوستوں تک کونہیں بخشتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک دن مرز اعبدالقادر بید آل (م: ۱۳۳۳ھ/ معالمے میں وہ اپنے دوسروں کے دوبر و یہ معرع پڑھا۔

چەرنى،چىنىن،بەين توكىش

مرزایین کربہت ففاہوئے اور کچھ دے دلاکر دخصت کردیا۔ ای طرح کا ایک واقعہ میر حسن نے اپنے "نتذکرہ شعراے اردو ایک میں رقم کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک بار میر جفتر مرزاعبدالقاور بیدل کے یہاں گئے مرزااس وقت فکرِ شعر میں مشغول تھے۔ انھوں نے کچھ توجہ نہ کی۔ جعفر نے پوچھا قبلہ، وہ مصرع کیا ہے جس کے لیے دوسرے مصرع کی تلاش ہے؟ بیدل نے کہا مصرع بیہ ہے" لالہ برسینہ داغ چوں دارد" بعفر نے نور آدوسرام مصرع کہا" چو کی سبز زیر ......وارد" بیدل بین کرسکتہ میں آگئے اور حسب معمول کچھ دے کرانھیں رخصت کردیا۔

ان کا تمام کلام ہجوادر نخش سے بھرا ہوا ہے۔ پچھٹو طبیعت کی افر اور پچھایام کی مبتدل حالت نے ان کواس رنگ میں رنگ دیا تھا۔ ہجوانھوں نے کم کھی ہے، تا ہم ان کی زبان درازی اور بیبا کی میں کوئی شک نہیں ۔ بادشاہ سے لے کر رعایا تک کوئی نہیں بچا اور تو اور انھوں نے اور نگ زیب کوللو کہہ دیا تھا۔ شاہزادہ اکبر (۱۲۵۷–۱۲۵۷) کے بارے میں لکھا۔

چہارم پسر ڈومنی کا جنا برج ہیں رہے جیوں ..... خودا پنے محن شاہزادہ کا م بخش (ولادت: ۲۲ فروریء ۱۹۲۷ء) پر بھی چھیننا کشی کرنے سے بازنہ آئے۔ خیراس میں گذری کے صرف نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا۔ شاہزادوں کی آپس کی رقابت کو لے کرمجم معظم (۷- ۱۵ - ۱۲ اے) اورمجم اعظم شاہ کو بھی خوب لٹاڑا ہے۔

باو جوداس کے میر جعفر زئل کے نام ہے مشہور ہے، ان کے کلام کوخدا داد قبولیت حاصل ہوئی اور رنگ زیب نے جب ۷-۷ء میں وفات پائی اوراس کالز کامحم معظم گدی پر بیٹھا تو سب نے سکنے کہلیکن کوئی پندنہیں آیا۔ جعفر نے فی الفورسکہ پڑھا۔ پادشاہ نے خوش ہو کر جعفر کوخلعت فاخرہ سے نواز ااورا یک لا کھروپیے بھی دیا جوانھوں نے گھر تک پہنچتے ہینچتے راہتے میں فقراکو ہانٹ دیا۔ سکہ تھا:

ی عظرتات بیچ ویچ داسته بی سرا و بات و باست و اعظم برو کنده بود نگین سلیمان که نامیده بود مهیں اسم اعظم برو کنده بود جب فرخ سیر۱۲ اے میں تخت پر بیٹھا توزئل نے بروامطحکہ خیز سکتہ کہا: سکه زد برگندم و موٹھ و مڑ پادشاہ طسمہ کش فرخ سیر

سد رو برسدم و وه و سر پرسدم اس وقت ان کی شرے مال کی تھی جعفرزئل کا دیوان اس پر فرخ سیرنے زئل کی گردن اڑوادی۔اس وقت ان کی شرے ۵ سال کی تھی۔

ا ص:۴۸ ع شورش:۹ ۲۵ تابنده س ایضا برآن

بھی جیپ چکا ہے۔ نمو نے کے طور پر فاری کے اشعار ملاحظہ ہوں۔
من آن رشم وقت رو کین شم کہ دہ پاپڑ از مشت خود بشکنم
کنم روزن اندر چپاتی ہہ تیر ہر آرم دمار از سر مور پیر
کشم گردن پشہ رادر کمند مگس چند را من در آرم ہہ بند
پیوشم اگر جوش جنگ را ہزیمت دہم پشتہ لنگ را
بیک حملہ بال مگس برکنم قطار دوصد مور برہم زنم
دریں دور ٹانی رشم منم بتاسہ زگرز گران بشکنم
جہمتن منم گر کشم تین خشم بتاسہ زگرز گران بشکنم

ا است است شادی اگر نصیب نشد غم غنیمت است

شنوای طوطی روحانی من نه کر الفت به رنگین پنجره تن نه کر الفت به رنگین پنجره تن نه که الفت به رنگین پنجره تن

از جو سلطان خود کردی پریشان جان خود درمانده بی بال و پر کهه اب کسی بی وه دوق بردم کا کهال وعطر بیگم کا کهال در خاک شد کرو فر کهه جعفر اب کسی بی

## حضرت شيخ جمال الدين بإنسوى

ان کا سلسانب امام اعظم حضرت ابوحنیفہ پرمنتهی ہوتا ہے۔ یہ شیخ فریدالدین تنج شکر (م: ۵محرم ۲۲۲ ھراکتو بر ۱۲۲۵ ھراکتو بر مایا کرتے تھے ۔۔۔۔ ''جمال جمال مااست''

لے بیشتر'' تذکرہ شعراے اردو (میرحسن): ۲۵٬ میں یول ہے۔ جعفر بہ بوستان جہان دم ننیمت است شادی نصیب اگر نشود غم ننیمت است ۲۔ا خبار الاخیار:۳۳ ان کی ایک کتاب' اسلام کے دھار مک سدھانتوں کی ویا کھیا''چھپ چکی ہے بیاردو میں ۱۹۲۳ میں چھپی تھی۔ ہریا نہ کا انہاس:۲:۳۲

بابا فرید کوجب کی کوخلافت نامه عطافر مانا ہوتا تو پہلے آپ کے پاس مہر لگوانے کے لیے آت تھے۔ اگر جمال مہر لگا دیتے تو خلافت نامه متند سمجھا جاتا تھا، اگر بیرد کر دیتے تو بابا فرید بھی اس مخص کواپی خلافت میں قبول نہیں فرماتے تھے۔ کہتے تھے، ' پارہ کردہ جمال رافرید نواند دوخت جمال محمد تھے۔ محمد تھے۔

ظاہرہ باطن میں اعلے کمالات کے حامل تھے۔وہ ایک اچھے خطیب بھی تھے۔فقر و فاقہ کوتاج و تخت پر ترجیح دیتے تھے علم ترک و تجریدان کا شعار تھا۔ یہ ایک عالم بھی تھے گئ کتابوں کے مصنف ہیں جن میں سے ''ملہمات' ان کی مشہور تصنیف ہے۔ یہ عربی میں ہے۔

جمال فاری زبان کے بھی شاعر تھے نمونے کے طور پرایک تطعید لما حظہ ہو

مرد را چون سپید شد سروریش یا ازو مال رفت و گشت فقیر زن بدو النفات نه نماید چون ببیند فقیر و مفلس پیر بی جوانیش دوست کی دارد بی زروسیم کی کند توقیر چون ترا این دو چیز حادث گشت رخت از حجرهٔ زنان بر گیر

پیری و نیستی و زن به مراد

کم بود این سخن زمن پذیر

حضرت بخشر کے بارے میں کہتے ہیں۔

آن عقل کجا کہ در کمال تورسد وآن درک کجا کہ در جلال تو رسد کی محال کو رسد کی کہ تو چال تو رسد کی کہ ترجمال تو رسد کیم کہ تو پردہ کم کو کہ اور سال کو رسد

یرم کہ و پردہ بر کری کر ہاں۔ اولاد میں دو بیٹوں کا ذکر ماتا ہے ، شخ برہان الدین اور دانشمند ۔ دانشمند دیوانے ہو گئے تھے۔ نظام الدین اولیا (وصال: ۱۸ ریجے الاول ۲۵ کے رہم مارچی ۱۳۲۴) نے فرمایا ہے کہ بھی ہوش میں آجاتے ، تو بوی

ہوشیاری کی ہاتیں کرتے تھے۔

شخ جمال الدين بإنسوى نے ٢٥٩ هر ١٢٦ء ميں وفات پائي اور بانسي ميں وفن ہوئے۔

#### -لاله کیم چندندرت تھانیسر ی

یہ پر گذیر تھائیسیر کے قانونگو تھے۔ نہایت قابل ، دلچسپ اور خوش طبع ، سخنوری اور لطیفہ گوئی میں معروف انسان تھے۔ آغاز شاب ہی سے بندرابن واس خوشگو (مصنف سفینہ خوشگو) اور ندرت میں باہم معنوی رابط پیدا ہوگیا۔ دونوں ایک ساتھ مولوی مجمد عابد سے''اخلاق ناصری''پڑھتے تھے اور حضرت سرخوش کے سائن مشتی تخن کرتے تھے۔ غرضیکہ دونوں ایک ہی گلتان کے پھول تھے۔ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے اور سیروتفری کرت شہری سنتے ایک مطابق قدر ہوئی یجشی المما لک صمصام الدولہ کے میان مالا میں مصام الدولہ کے بیان ۵ رویئے مشاہرے پر ملازم ہوگئے اور نیوں گذر اسر ہونے گی۔

باند طبع اور پختہ ذہن کے مالک تھے۔تصوف ہے بھی انھیں پوری واقفیت تھی۔ اپنے زمانے کے امور شعراجیے مرزابیدل، شاہ گلشن اللہ مرحوم وغیرہ کی صحبت کاشرف حاصل رہا۔

''بھاگوت گیتا''کے وسویں باب'' وشم اسکند''کا''شیرین خسرو'' کی طرح ۱۴ ہزار بیت میں ترجمہ کیا۔ حضرت کرشن نے ایک مرتبہ'' گووردھن پروت'(پہاڑ) کوانگلی پراٹھالیا تھااس منظر کو یوں بیا<sup>ن کر</sup> تے ہیں۔

سبک برداشت آن کوہ گراں را چو ماہ نو بر انگشت آساں را
ایک اور مثنوی'' ذرہ و خورشید' کہی جو دو ہزار شعروں پر مشتمل ہے ۔ نواب صمصام الدولہ مصوب'' مما تی نامہ'' میں ۵۰۰ بیت تھے۔ اس کے علاوہ نواب صدر الصدور میر جمله ترخان اور دیگر امرا موقت کی مدح میں قصائد بھی لکھے ہیں ۔ غزلوں کے اشعار کی تعداد پندرہ ہزار ہے ۔ فاری نثر میں بھی ان کوخوب مہارت حاصل تھی۔

ان کے اشعار میں رنگینی اور شنگی ، روانی اور مضمون آفرینی برقر ارر ہتی ہے۔ نہ کہیں زور بیان میں کمی ہوتی ہے، نہ تا شیر میں ۔ اشعار کے پچھنمونے ملا حظہ ہوں۔

تا کی مقید من ومائی زخود برآ ای بندهٔ خیال خدای زخود بر آ

公公公

ل الد برد رام قانونگو کسل سے تھے گل رعنا: ١٦٥

حقیقت تا مجاز آئینه دار روی نهم باشد مژه کبشا چون شمع این جا و روثن کن نگاه آنجا مردد ، حل شود مشکل اگر دل از محبت آب گردد ، حل شود مشکل اگر دل از محبت آب گردد ، حل شود مشکل

444

شخنور در لباس فقرهم جو هر نما باشد نیام ذوالفقار حیدری از بوریا باشد

☆☆☆

میزند دم از سیحا خم زا پیبلوی شراب زنده سازد مردهٔ صد ساله رابوی شراب

سوز دبہ خاک ہم زئبِ عشق تن مرا چوں صبح آتثی است نہاں درکفن مرا

444

گر ا زلب تفتگی چید زبان باکام لب مکشا چون موج گوم ، ای صاحب عباد آب طلب مکشا چون موج گوم ، ای صاحب عباد آب

گلتان می شود صحرا، بود گر جام می برکف برنگی عینک سرخی که در پیشِ نظر باشد برنگی عینک سرخی که در پیدا زبان در کام درزیدن صفائی دل کند پیدا زبان در کام عیب کیدگر گفتن هنر باشد در آن محفل که عیب کیدگر گفتن هنر باشد در آن محفل که عیب

# شخ خادم على خان خادم يتقلى

شخ خادم علی خان خادم کیھل کے باشندے تھے کیھل مضافات سر ہند کا قصبہ تھااب خودا یک مسلم ہے۔ ان کے چچا قادر علی خان بسبب ملازمت عمادالملک غازی الدین خان ، فرخ آباد میں سکونت پذیر ہوئے تو سیھی ان کے ساتھ وہیں جارہے نواب احمد خان مخاطب بہناصر جنگ بنگش نے ان کومظفر جنگ کا اتالیق مقرر فرمایا تھا۔

خادم شعر میں غلام محمد آزاد کے شاگر داور اردو - فاری دونوں زبانوں میں کہتے تھے۔ فاری دیوان ان سے یادگار ہے۔

'' '' نخن شعرا'' میں آیا ہے کہ خادم میر تقی میر کے شاگر دیتھے اور دلی میں تربیت پائی۔ میشتر خطوط میں دخل رکھتے تتھے۔ صاحب دیوان ہوگز رہے ہیں۔ کلام کانمونہ نیل سکا۔

## منشی در گاپرشادنشاط تھانیسری

بنٹی درگاپر شادنشاط تو م کے کا یستھ تھے۔ یہ بہت موز وں صبع ، لطیف المز اج اور نکتہ سنج سے بنٹی ندا حسین غریق نے ان کے ذکر میں لکھا ہے کہ نشاط کے والد وکیل تھے اور ان کا وطن غریق تھا۔ اگریزی سرکار نے نشاط کو پہلے تو تھا نیسر کا تحصلید اراور پھر انبالہ کا سررشتہ دار مقرر کیا۔ فاری میں شعر کہتے تھے ان کے چند فاری اشعار ملاحظ فر مائیں۔ اشعار ملاحظ فر مائیں۔

جوش باران گر و لطف هوا رادریاب جرعم لطف کن و حرت مارا دریاب دروطن باش وغم جان غریبان میخور بادشای کن و تشویش گدارا دریاب همه تن کابش جا نیم بجان تو قتم همه چثم گرا نیم نگارا دریاب

شاعران نببت رخبار تو داد ند بمهر رفعت طالع آن کی سرو یارا دریاب چاره عم تفا جزبه رضا نيت دگر ام مجبوری اسکندر و دارا دریاب

## رائے رام جی ہا تف انبالوی

رائے رام جی نام وہا تفتخلص بیقصبہ انبالہ کے رہنے والے تھے اور توم کے کھتری تھے۔ بہت ہی باادب اور بااخلاق آدمی تصےرسائل حقایق ومعارف کا مطالعہ کیا اور علم شعروانشاوتو ارتخ وسیاق ہے بھی استفادہ كيا\_فرخ سير (١٤١٣-١٤١٩ء) كے عہد كے شروع ميں نائب ديوان تھے \_ پھرامير الامراصمصام خان دوران بہادر عرف خواجہ عاصم کے یہاں میرسامانی کے عہدے پر مامور ہوئے جو کچھ ماتا تھا اسے خوش ہو کر قبول کرتے اور خدا کی راہ میں صرف کردیتے تھے اور دینی اور دنیاوی سعادت کا ذخیرہ جمع کرتے تھے۔

تذكره بميشه بهار كےمصنف كشن چنداخلاص اور ما تف ايك دبستان كے تعليم يا فتہ ہيں،كيكن اول الذكر كاكہنا ہے كہوہ مجھ سے (اخلاص سے ) كہيں آ گے تھے بھی بھی فاری شعر كہنے ميں طبع آز ما كى كرتے تھے۔ فاری اشعار کے نمونے نمل سکے۔

### رشيدالدين فائز نارنولي

نام محدر شید الدین اور تخلص فائز تھا۔ پہلے کچھ دن منتظر خلص کیا۔ان کے والد کا نام اصلاح

الدين تفايه

نارنول میں ۱۲۲۲ھ (۱۸۰۷ء) میں پیدا ہوئے۔ابتدائی تعلیم گھر پر ہزرگوں سے یائی۔۱۲سال کے تھے کہ درس نظامی کی پیمیل کر کے دستار نضیات حاصل کی الیکن علم کا شوق ولی لے گیا جہاں کئی برس تک مشہور و تبحر علما و فضلا کی خد مات میں رہ کرمعقولات و نفقولات کی تکمیل کی اور بوں سیرانی ذوق علم کے بعد وطن مالوف واليس آ گئے۔

دلی ہے واپسی کے بعد پھیم سے تک طلبا کو پڑھاتے رہے۔ پھرنواب عبدالرمن خان والی جمجرنے

شاہی خاندان کے افراد کی تعلیم کے لیے انھیں جھجر بلوایا لیکن کسی بات پر نواب صاحب سے اختلاف ہو گیااوروہ ملازمت ترک کر کے واپس چلے گئے ۔

۱۲۷ه (۱۸۶۰ء) میں اور بنٹل کالج جے پور میں مدرس اول مقرر ہوئے اور بقیہ عمر وہاں طلبا کو عربی اور فارس کی تعلیم : ینے میں بسر کردی۔ کیم رئیچالا ول ۱۳۰ (۲۸ نومبر ۱۸۸۷ء) کوانتقال کیا۔

ان کے شاگردوں میں مولاناتسلیم، مولانامیین بنٹی، مونس، ہاتنی نے شہرت پائی۔سبان کا بہت احترام کرتے تھے۔افسوس ان کی بہت می تصانیف نذر آتش ہوگئی تھیں۔ان میں ایک کلیات فاری بھی تھی۔ان کی ایک فاری تصنیف' 'مہا ۱۸ء میں شایع ہوئی تھی۔

معلوم نہیں ہوسکا کہ فاری شاعری کاشوق کیے پیدا ہوااور کس سے ملمذ تھا۔ کلام کے نمونے میں یہی

اشعار ملے ہیں۔

ترانه نجی بلبل بوی گل زیبا ست که لاله جام عقیقیں صنو برش بیناست چونیم مست اشارات نرگس شهلاست مگر بهوب نسیم سحر دم عیسی است نگار خانه فصل رئیع صنع خداست

بنظم بزم چمن ابهتما م باد صباست سبو سبو نکشد چول می دوآتشه گل بنوز در طلب یک دو ساغر دیگر دمیده روح نباتی بسبزه زار چمن بسخن باغ ز گلها طراز رنگا رنگ

### سعداللهمسيحاياني يتي

سعداللہ مسیحایا مسیح حکیم مقرب خان (شخ حسن) کے متبنی بیٹے تھے مقرب خان جہا تگیر کا طبیب بھی تھااور دوست بھی ، بعد میں وہ بیہار ، گجرات اور آگر ہ کاصوبیدار بھی مقرر ہوا۔ جہا تگیر نے تزک جہا تگیر ک میں متعدد جگہ مقرب خان کاذکر کیا ہے۔

میحا کا اپنے زیانے کے متاز شعرا میں ثار ہوتا ہے ملا شیدافتیوری کے بارے میں لکھتا ہے۔ در من وشیدا نماند اندر حقیقت امتیاز من بہ شیدا مانم و ماند بمن شیدای من مسیائی کا سب سے بردااد بی کارنامہ ہندی زبان سے راماین کا فاری میں منظوم ترجمہ ہے۔ یہ

> اے تاریخ جھجرمیں اس بات کا کوئی ذکرنہیں ہے۔ ا

" حدیث رام اورسیتا" کے نام سے شہور ہے۔اس میں صوفی شخ محمد باتی یا الباتی کی بھی تعریف میں اکھا گیا ہے۔ یہ تصنیف جہا تگیر کی خدمت میں پیش کی گئی تھی ۔ان کی نعت میں رباعی کا ایک شعر ملاحظہ ہو جے شعرانے بہت پیند کیا ہے۔

دل از عشق محمد رکیش دارم رقابت با خدای خویش دارم

سیتا کی عصمت کی تعریف میں ایک رہائی کھی ہے جے پڑھکرتمام نیک خیالات دانتوں سلے انگل دیا

ليتے ہیںاس کاایک شعرملا حظہ ہو۔

تنش را پیرائن عریاں ندیدہ چو جان اندر تن و تن جان نديده

محرعلی ماہرانے اس شعر پر کہاتھا،''اے کاش!اب تک میں نے جتنے بھی اشعار کیے ہیں وہ سب اس كنام منسوب بوجاكين اوربياك شعرميركنام منسوب بوجاك "-

سیتا کے زمین میں۔اجانے کامنظرانھوں نے یوں بیان کیا ہے۔

کنم من سر فدای نام سیتا چه یکتا سر چه ده تاسر چه ی تا گریبان زمین شد ناگهان چاک درآمد ہمچو جان دو قالب خاک فارس کلام کے کچھاور نمونے دیکھیئے۔

رربرم عاشقان چو بر آرم زسینه آه چون میزمی که دود کند دورم اقلند گراز خراش دلم مکری به بین نی رحم که پوست کنده مخن میکند ادا ناخن

حيم مقرب فان كواكد باع كاهي في جس كاشعردوم يديد

دارا شکوہ (۱۷۱۵ء-۱۷۵۹ء) کے دور میں فاری شاعر ہوگذرے ہیں سیمرزاجعفر نعمانی کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ کلمات الشعرا کے مصنف سرخوش (۱۲۲۱–۱۷۱۷ء) کے استادیتھے۔ ماہر نے ۱۷۷۸ء میں انقال کیا: روز روش :۲۰:

كند:روزروش: ١٢٨

س دور: مجمع العفاليس: ٢٠

س برخم: مجمع العفايس:١٩٧

كه پوست كندونخن ميكنداداناخن بجمع بمجمع العفايس به ٧

بر خوان عطائی تو مسیحا محروم چون صورت نقط ہر کہ باشد بر خوال این کی ایک اور تصنیف'' پیغام نامہ'' ہے بید هنرت رسول الله صلعم کی منظوم سوائح عمری ہے۔ را ما بین کے تعمی نسخے:

بائلی پور: ۳۳۱-۳۳۳؛ مسلم یو نیورش ،علی گڈھ: ۴۲؛ آصفیہ لائبر بری: ۱۱۷۸؛ برکش میوزیم، لندن: ۷۸،۲۸۹؛ انڈیا آفس لائبر بری: ۱۳۱۵\_ '' بیغیام نام'' کافلمی نسخہ: برکش میوزیئم ،لندن: ۱۰۷۸

## سكندر على خان فغان بھوانی

نغان فاری کے شاعر تھے۔ زانو ہے تلمذ ذوق (۱۷۵۹–۱۸۵۴ء) کے سامنے نہ کیا ۱۳۰۳ھ(۱۸۸۸ء) میں بھوائی نظع حصار میں مدرس تھے۔ان کے نصیلی حالات دستیاب نہ ہو سکے۔

## شاه الله پانی بی

ان کااصلی نا م عبدالسلام تھا۔ یہ شخ نظام الدین پانی پتی کے فرزند تھے۔ شاہ اللہ بعد میں شخ نظام الدین نارنو لی (متو نی: ۹۹۷ھ/۱۵۸۸ء) کے مرید ہو گئے تھے۔شاہ اللہ ۱۳۲ سال کی عمر میں پانی پت لوٹے۔

'' -یر الاقطاب' ان کی تصنیف ہے جو انھوں نے (۱۰۳۷-۵۹-۱۹۲۱-۱۹۲۹) کے دوارن تالیف کی تھی۔ اس کا قلمی نسخہ (OR۲۱۳) برٹش میوزیم لندن میں موجود ہے۔ یہ فاری شاعر تھے۔ ان کے کلام کانمونہ نبل سکا۔

لے تصویر:روزروش: ۹۲۸\_ کے اب بھوانی خودایک ضلع ہے۔

### مرزاشجاع الدين خان تابال لومارو

شجاع الدین احمد خان تابال نے شعر دادب کا ذوق میراث میں پایا تھا۔ وہ نواب ضیاالدین خان نیر رخثان (۱۸۲۱–۱۸۸۵ء) کے بڑے صاحبز ادے تھے۔

تاباں ہوئے بیب وغریب قتم کے آدمی تھے۔ پھود طیفہ لوہار داور حبید راآباد کی ریاستوں سے ل جاتا تھا، پھھ آمدنی جدی جابیداد سے ہوجاتی تھی ،اس لیے فکر معاش سے آزاد تھے۔ان کا بیشتر دفت شعر وشاعری اور شطرنح میں گزرتا تھا۔ حکیم محمد اجمل خان ، حکیم عبد المجید خان ، تواب فیض احمد خان ، خواجہ عبد المجید اور پیڈ ت امر ناتھ ساحران کے دوستوں میں سے تھے۔انھیں کے ساتھ یا شعر وشاعری کی محفل گرم رہتی یا شطرنج کا دور چاتا رہنا تھی سے ان سادہ اور در دمند پائی تھی کہ ضرور تمند کوتن کے کپڑے تک اتار کردے دیتے۔ دوسری طرف خصہ وراتنے کہ حکیم محمد اجمل خان تک کونہیں بخشتے تھے۔

تاباں کی شادی با قرعلی خان کامل (۱۸۴۷-۱۸۷۱ء) کی بڑی صاحبزادی محمد سلطان عرف بندو بیگم سے ہوئی تھی۔ مرزا خالب اسے پیار سے مرزا جیوں بیگ کہا کرتے تھے۔ تاباں کے یہاں کوئی اولا دنہیں ہوئی ۔ و فات ۱۹۲۷ء میں ہوئی اورا پی خاندانی ہرواڑ مرزابا پر ، قطب صاحب میں دفن کیے گئے۔

تاباں نے اپنے کلام پر حسین علی خان شادان (متونی کیم شوال ۱۲۹۱هر کے تمبر ۱۸۸۰ء) ت

تاباں کے لیے فارس زبان بمزلہ مادری زبان کے تھی یمونے کے طور پر چند شعر درج ذبل ہیں۔
تاکی وزد نسیم ، سر لالہ زار ما اکنون دمد بہ شاخ گلِ نو بہا ر ما
یارب بہ علم وفضل گر آید امین دین کیٹا کی روزگار شود شہر یار ما
تاباں زباں کشود ترا شہر یار گفت فخر زماں و فخر زمن افتخار ما

ا واادت ۱۸۲۵ء۔

## شرف الدين بوعلى قلندر يإنى پتى

شرف الدین ان کا نام اور بوعلی قلندر کنیت ہے۔ ان کے زیادہ حالات تو معلوم نہیں ہو سکے ، کیکن وستے ، کیکن وستیاب معلومات سے پتا چلتا ہے کہ وہ ۲۰۵۵ھ (۱۲۰۸ھ) میں پانی پت میں پیدا ہوئے ۔ ان کے والد فخر الدین عراق سے ہندوستان تشریف لائے اور بہاء الدین زکریا ماتانی (۲۲۵–۲۲۲۹ھر ۱۵–۲۲۲۵ء) کے حلقہ ارادت میں داخل ہوگئے ۔ ان کی والدہ بی جمال ، سید نعمت اللہ ہمدانی کی ہمشیرہ تھیں ۔ (بعض لوگوں نے ان کی والدہ کیا مام بی بی حافظ کھا ہے)

انصوں نے اپنی تصنیف '' حکمت نامہ' میں اپنے بارے میں جو کچھ خصر لکھا ہا الدین بختیار کا ہے کہ وہ ہم برس کی عمر میں اپنے وطن پانی بت ہے چل کر د لی پہنچے ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی (و فات ما ارتئے الاول ۱۳۳۳ ھر ۱۳۷ فور ۱۳۳۵ء) کے روضہ کا طواف کیا ، کلیم علیم کے مدر ہے ہے کتا بی علم حاصل کیا اور بعد بختیل و ہیں مشغول تدریس ہو گئے ، ای کے ساتھ فتو کی نو کی کا کام بھی ان کے ہر دہوا۔ ای باعث اس وقت کے د لی کے بیشتر عاماان کے خلاف ہو گئے لیکن ای عبد کے دوسرے نا مور عالی (مولانا قطب الدین کی ، مولانا وجیہ الدین پائلی ، قاضی ظہور الدین بجواری ، قاضی حمید الدین ، مولانا ناصر الدین ، مولانا نخو الدین ، مولانا نخو الدین ، مولانا ناصر الدین ، مولانا نخو الدین ، مولانا نخو اس کے سیکن دو مولئی نہوا تو تھے ۔ لیکن وہ نخالف وں اور حریفوں کے درمیان پریٹان ہوگئے ۔ جب کی طرح اطمینان نہ ہواتو تدریس اور فتو کی خور ان شخ سے ۔ لیکن وہ نخالف وں اور حریفوں کے درمیان پریٹان ہوگئے ۔ جب کی طرح اطمینان نہ ہواتو تدریس اور فتو کی خور ان شخ سے ۔ لیکن کو شرح المینان نہ ہواتو تدریس اور فتو کی خور ان شخ سے ۔ کیا میں کو خیر باد کہ کہ کر تصوف کی طرف آئل ہو گئے اور سفر کے لیے نکل کھڑے ہوئی تھی ہو ہوئی تھی ، تمام جمنا کے پانی ہیں بہادی ۔ اپنے وطن پانی بت لوٹ آئے اور گوششینی اختیار کرائے ۔ کرائے وہ کو بی تو ہوئی تھی ، تمام جمنا کے پانی ہیں بہادی ۔ اپنے وطن پانی بت لوٹ آئے اور گوششینی اختیار کرائے۔ بیت کرنا تو دور کسی کی طرف آئلے الی کرائی در کھتے تک نہیں تھے ، اور اگر بھی درکھا بھی تو وہ جل کر خاک

جهال بوعلى قلندر كوقطب الدين بختيار كاكن (م: ١٣٣٧ هه ١٣٣٥) اور حضرت نظام الدين اولیا (م: ۲۵ کے ۱۳۲۴ء) سے عقیدت تھی ، وہاں ان کے جمعصر فلجی اور تنلق سلاطین اور فر مانروایان جلال الدين خلجي (١٢٨٨-١٢٩٥ء) ، علاء الدين خلجي (١٢٩٥-١٣١٦ء)، غياث الدين تعلق شاہ (۱۳۲۱–۱۳۲۵ء) اور ان کی سیاہ اور اولا دان کے مرید تھے ۔غیاث الدین تغلق ہے ان کو خاص محبت تھی۔ بیند درباری شاعر سے، نہ کسی کے مدّ اح،اس کے باوجود غیاث الدین تغلق کی مدح میں ان کاایک بہت ہی عمد ہ قصیدہ ہے۔

جیبا کہ کھا جا چکا ہے بوعلی قلندر ہندوستان میں پیدا ہوئے ،لیکن وہ خراسانی کہلانے میں فخر محسوس

کرتے تھے، بلکہ انھیں اس بات کا فسوس تھا کہ وہ ہندوستان میں کیوں پیدا ہوئے۔ مش الدین ترک پانی پی کے پانی بت میں تشریف لانے پر ،قلندر پانی بت سے " با گوتی " یا

بِحَةِ اور "بدْ ہا كھيڑا" ميں جاكررہے لگے-

۱۲۰ برس كى عمر ميس رمضان السبارك ٢٢٨ هـ (١٣٢٣ م ١٣٢١م) كواس جبان فانى سے رحلت فر مائى \_

پائی بت میں فن ہیں۔ان کی خانقاہ مرجع خواص وعوام ہے۔ بوعلى شرف ايك مجذوب، صوفى اورمست قلندر بى نبيس، بلكه ايك عالم، فاضل، مصنف اور شاعر بهى

تے۔ان کی مندرجہ ذیل تصانیف دستیاب ہیں۔

مکتوبات(اختیارالدین کےنام)(پیتین جلدوں میں چھپ بچکے ہیں)۔ جملہ خطوں کی تعداد ۲۷۵

خطوط ہیں۔روایت ہے کہ پیخطوط ابوالفضل (م:۵۹۵ء) نے جع کیے تھے۔

حكمتنا مهشخ بوعلى قلندر

· مثنوي كنزالاصرار''اوررسالهعشقیه

كنز الاصرارا يكمنظوم حكايت باوررساله عشقيه بس ١٣٦٢ بيت بي كليات ميس قصائد، غزلول اورر باعیوں کے ۱۷۰۰ اشعار ہیں۔ان کی تصانفی،علوم علی اور نعلی برشمل ہیں اور حلقہ صوفیہ میں معروف اور مقبول ہیں ۔انھوں نے ایک جگہ اپنے کلام کو خاقانی (۵۲-۵۹۵ھر ۱۱۲۷-۱۱۹۸ء) اور نظامی مخبو ی (۱۳۵-۵۹۹هه/۱۳۰۰-۱۲۰۱ع) يجي بهتر يتايا بخر مات مين:

بیاض:۱۵:اس ہے کم ہے کم یہ بات تو صاف ہوجاتی ہے کہ بوعلی قلندر عراق میں پیدائمیں ہوئے تھے۔ بريانه كااتهاس:٣٠٣١

شرف در پرده رویت کلام قدس آورده نه چون شعر نظامی دان ، نه چون اشعار خاقانی شعرامیمقدم کی تقلید پرفخر کرتے ہیں:

جمال و ساوجی و من برادریم بیم جمان قدر که بود جاگی مناسب برد کردم متابعت به ظهیر آنکه گفت او شرح غم تو لذت شادی به جال دہد

وہ اصطلاحات جواہل تصوف اور علما کے یہاں عام طور پر استعال ہوتی ہیں ، بوعلی کی مثنو یوں میں بھی مفصل ہیان ہے خود ہی سوال کرتے ہیں اور خود ہی جواب دیتے ہیں۔ بوعلی قلندر کی مثنوی پر رومی کا اثر صاف دکھائی دیتا ہے۔ بقول شعیب اعظمی صاحب'' بوعلی کی مثنوی پڑھتے وقت ایسامحسوں ہوتا ہے کہ مولوی کی مثنوی پڑھی جارہی ہے'' کلام کا کچھنمونہ در ج ذیل ہے:

عشق می داند بهمه بازی و آیج غیر عشق آخر چه باشد، آیج آیج عشق شور انگیز باشد در جهان آخر فی ازوی نمی یابد امان عشق اصطر لاب آمد در جهان او خبر دارد ز خورشید نهان او خبر دارد ز خورشید نهان عشقت وبس کی شناسد عشق را بر بو الهوی عشق چون مستی کند ای بوشیار عشق چون مستی کند ای بوشیار صد بزاران می کشد در یای دار

یار رامی بنی تودر بر آئینه سوز و ساز اوست در بر طنطنه بر چه بنی در حقیقت جمله اوست شمع و گل ، پروانه و بلبل از وست برچه آید در نظر از برو کل
بوم و صحرا، بلبل و بستان و گل
مرغ دمای ، مار و مور و خیر و شر
چشمه حیوان و باران برق وبر
بر چه باشد آب و آتش ، باد و خاک
جمله را مخلوق کرد از صنع پاک
گوبر جال مطلع انوار ادست
معدن دل مخزن اسرار اوست

دردل بنده چو حق پرتو گاند فار بخرش راز پای دل بکند هار بچو قطره کو به دریا اوقاد عین دریا گشت ، وصلش دست داد زنگ دل از صقل رو پاک کن بینه با تیخ عبت چاک کن اسم ذات او چو بر دل نقش بست سکد ضرب عبت خوش نشست سکد ضرب عبت خوش نشست بار بینم شی ناگه من آن سلطانِ خو بان را بری در پای او آرم فدا ساز م دل و جان را مری در پای او آرم فدا ساز م دل و جان را

من شنیرم ، یارِ من فردا رود راو شتاب یا الهی تا قیامت بر نیابد آفآب شند نه نه نه

غیرت از چثم برم روی تو دیدن ندیم گوش را نیز مدیث تو شنیدن ندیم

ی گرشی وست دمد وصل تو از غایت شوق تا قیامت نشود صبح دمدن ندیم گر بیاید ملک الموت که جانم به برد تانه بینم رخ تو، روح رمیدن ندیم بدیه زلف تو گر ملک دو عالم بدهند یعلم الله که سر موی خزیرن ندیم ع گربه دام دل می اوفتد آن عنقا باز گرچه صد حمله کند باز بریدن ندیم

\*\*

آدازهٔ عشق ما بهر خانه رسید دردِ دل مابه خویش و بیگانه رسید از دردوغم عشق بہر جا کہ رویم از دور بگویند که دیوانه رسید \*\*

ل تذکره خینی: گرشی وصل دید دست نواز نایت شوق:۱۶۲-۱۹۵؛ بیاض: گرشی دست دهد وصل تواز نایت عشق:۲۰

تذکره مینی:۱۶۴: بیاض: بحایے زلف ''ردی است:ص:۲۱

<sup>&</sup>quot;بريه روى تو گر تنخ دو عالم بخشد"

س تذكره حيني:١٦٢ بعلم الله كهرموى توديدن ندجم

س تذکره مینی:۱۲۵

از در دِم عشق بهر جاروم

۵ تذکره ین:۱۲۵

گویندز داه دور د بوانه رسید

# نواب شكرالله خان خوافى خاكسارنارنوكي

نوابشر الله فان نام اور فا کسار خلص تھا۔ ان کے والد کا نام خواجگی تھا۔ بیسورت کے ایک سادات فاندان سے تعاق رکھتے تھے اور شاہجہاں آباد صوبے کے ناظم عاقل فان متخلص برازی کے داماد تھے۔ شکر اللہ فان ،اورنگ زیب کے دورِ حکومت میں ترقی کر کے عالی رہے پر پنچے اور سر ہند سہار نپورا ورمیوات کے نظم ونسق کی فد مات پر مامور ہوئے آھیں مرزاعبدالقادر بیدل (م:۱۳۳۳ ھرد۲۰ کاء) سے فاص عقیدت تھی اور جب تک زندہ رہے ہرطرح سے مرزاکی فدمت کرتے رہے۔ شکر اللہ فان نے ۱۲۰۸ ھر(۱۲۹۲ء) میں نارنول میں وفات یائی نشر عشق کے مصنف حسین قلی فان عاشقی نے قطعہ تاریخ وفات کہا ہے۔

آن جناب پاک شکر الله خان شدروان ہی ہی سوی دار القرار عاشقی آورد سال رحلتش بودہ وی صاحب وفا و خاکسار خاکسار کے چند شعر ملاحظہ ہوں۔

الن مه بی رحی و جفای شا بیک نگاه ادا شد، زبی ادای شا شی مه بی رحی و جفای شا بیک نگاه ادا شد، زبی ادای شا شیخ تغافلت مه خون مرشک ریخت برگردن تغافل تو خون بهای اشک و می مناند بیکه براه تو ریخم آمد بجای اشک ولم بر تغای اشک

# نواب ضياءالدين احمد خان نير رخشال لوبارو

احمد بخش خان (م:۱۸۲۷هر۱۸۲۷ء) والی فیروز پورجمر کاولو ہاروکی پہلی بیگم سے چار بچے ہوئے،
لیکن ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہا۔ بعد میں بیہ بیری بھی فوت ہوگئیں۔ اس کے بعد انھوں نے دو نکاح کیے۔
پہلا ایک میواتی خاتون سے اور دوسرا اپنے خاندان ہی میں میواتی خاتون معروف بہ' بہو بیگم' صلعبہ سے مشس الدین احمد خان اور ابراہیم علی خان ہوئے اور خاندانی بیگم سے امین الدین احمد خان اور ضیاء الدین احمد خان ۔ نواب احمد بخش خان نے اپنی زندگی ہی میں وصیت لکھ دی تھی ، تاکہ بعد کوکوئی اختلاف پیدا نہ ہو۔ اس کی رو سے

ل عاش خان: تاریخ محمدی:

ا ١٠٠٤ه: ايضاً:

بڑے بیٹے نواب شمس الدین کو فیروز پورجھر کااور چھوٹے بیٹے ابرا ہیم علی خان کو نگینہ کی جایداد ملی۔۱۸۳۵ء میں نواب شمس الدین احمد خان کو دلی کے کمشز فریز رائے قتل کے جرم میں پھانسی دے دی گئی اور فیروز پورجھر کہ کی جایداد بھی ضبط کر لی گئی۔

جب ١٨٢٤ء ميں نواب احمد بخش خان نے وفات پائى تو اس وقت نواب ضياء الدين چه برس كے سے ١٥٤٠ اكتوبر ١٨٢١ كو فيروز پور جمر كاميں پيدا ہوئے \_لو ہارو كانظم ونسق بڑے ہمائى امين الدين خان كے ہاتھ ميں رہااوران كے جھے كى آمد فى خزانے ميں جمع ہوتى رہى بالغ ہونے پرلو ہاروكى جايداد ميں سے كوئى حصہ نہيں ملا اليكن بطور وظيف اٹھارہ ہراررو پے سالا نہ خزانہ لو ہارو سے مقرر ہو گئے \_اس كے بعد ضياء الدين احمد خان لوہارو جھوڑ كردلى آگئے اور پھر مستقلا وہيں كے ہور ہے \_

نواب ضیاءالدین احمد خان کی تعلیم و تربیت گربی پر ہوئی \_مولوی کریم الله (مولانا شاہ عبدالقادر کے شاگرد) سے علم تغییر اور حدیث ،مفتی صدر الدین خان آزردہ (۱۲۰۴-۱۲۸۵ هر۱۷۸۹ -۱۸۹۸ء) سے فلسفه اور مولانا فضل حق خیر آبادی سے منطق کی تعلیم یائی \_

نواب ضیاءالدین خان، فاری اورار دو دونوں میں شعر کہتے تھے۔ فاری میں نیز اورار دو میں رخشاں تخلص کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عربی اور ترکی میں بھی اچھی دستگاہ تھی ۔ نیز کی فاری کی قابلیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ۱۸۹۴ میں مولانا شبلی (۱۸۵۷ – ۱۹۱۹ء) نے شخ علی حزین (۱۲۹۱ – ۱۲۷ اء) کی طرح ''جیراں چہ کنم ، فرادال چہ کنم 'میں غزل کہی ۔ لوگوں نے اعتراض کیا ۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں کی غزیلی اہل علم وفضل چہ کئم ، فرادال چہ کنم ، علی میں غزل کہی ۔ لوگوں نے اعتراض کیا ۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں کی غزیلیں اہل علم وفضل اصحاب کے پاس بھی جو کئم جو اصحاب مقرر ہوئے ، ان میں نیز رخشاں کا نام بھی تھا۔ ان کے شخص کتبخانے میں ہرقتم کی کتابیں تھی ۔ یہ ما داس مایہ ۱۸۵ میں نذر بہتاراج ہوگیا۔

نیر رخثال کی تعلیم وتربیت میں غالب نے بہت دلچین کی اور اپنے اس شاگر دیران کو نازتھا۔ غالب نے اپنی زندگی ہیں میں سندخلا فت لکھ دی تھی ۔ خلیفہ اول نیر اور خلیفہ دوم نواب علاء الدین علائی مقرر ہوئے۔ رختال کا بیشتر کلام نظم ونثر ۱۸۵۷ء میں ضائع ہو گیا۔ بعد میں جو کچھ جمع ہوسکاان کے چھو نے صاحبز او نے واب سعیدالدین احمد خان طالب (۱۸۵۲-۱۹۲۰ء) نے ''جلوہ صحفہ زرین نیر رختال' کے نام سے شائع کر دیا تھا۔ معیدالدین احمد خان طالب (۱۸۵۲-۱۹۲۰ء) نے ''جلوہ صحفہ زرین نیر رختال' کے نام سے شائع کر دیا تھا۔ نیر رختال نے سارمضان ۲۳ مطابق ۲۷ جون ۱۸۸۵ء کور صلت فرمائی۔ مہرولی میں حضرت خواجہ

لے نواب مش الدین احمد خان کے منھ چڑھے خادم کریم خان نے فریز رکود کی میں ۲۲ مارچ ۱۸۳۵ء کو گو کی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ مُخبری کے شک میں مرزا خالب بھی اس لیپیٹ میں آگئے تھے نسانہ خالب از مالک رام: ص ۹۲۰ – ۱۰۵۔ ۲ اردومیں نیر اور فارسی میں رخشاں تخلص کرتے تھے۔ تذکرہ شعراے اردو: ۲۲۳

بختیار کا کی فدس سرہ کی درگاہ میں اپنی خرید کردہ کوشی (مرزا با ہروالی) میں دنن ہوئے ۔مولوی رضی الدین احمد خان دہلوی نے بےشل ماد ۂ تاریخی ہم پہنچایا ،جس پرمولا نا حالی نےمصرے لگائے:

> چون ضیاء الدین احمد خان کشید رفت از دنیا سوی دار السلام گفت باتف بارضی سال وفات روز شنه سیزده شهر صیام

#### فارس اشعار کانموندیدے:

کن ہلاک کہ شادم بہ ناروای خویش بر روی من بکشا چشم اعتبار مرا ولئ بسوخت چوبر کار ہای بی مزدم وفا بتیجہ بہ از مزد درد کار مرا نمودہ سعی بہ بی برگ من و خجلم بکیسہ نیست چوں مزد روز گار مرا زیرہ روزی و آشفتگی و رنجوری بسنخ خال رخ و زلف و چشم یار مرا کہ کہ کہ کہ

روش دہر بیک گونہ نباشد نیر ، نہ چنین بود کہ ہست و پخان است کہ بود

### ملاطا ہرتی پانی بت

ہندی اور فاری زبان میں اشعار کہتے تھے فن موسیقی میں بھی مہارت حاصل تھی ۔لوگ ان کے اخلاق اور طرز معاشرت کے فریفتہ تھے۔شا بجہاں کے دور (۱۲۲۷–۱۲۲۷ء) میں بقید حیات تھے نیموند کلام نیل سکا۔

### طفیلی حصاری

تذكره نويسوس في طفيلى كالطافت طبع، شيرين زبانى، خوش نداتى اورخوش گفتارى كى تعريف كى ہے۔

ان كاايك شعرملا حظهو:

چاں پہان شی در کوی آن آتش ملن باشم کہ برق آہ روش میکند جائیکہ من باشم

### عاصی کرنالی

ان کا فاری کلام اکثر'' دانش' میں شالع ہوتار ہتا ہے۔ان کے بارے میں زیادہ معلو مائے نہیں مل سکیس \_صرف اتنامعلوم ہے کہ ماتان یو نیورٹی میں ادبیات اردود فارس کے استاد ہیں نے مونہ کلام یہ ہے۔ ای بساد لها که وران کرده ای صد گلتان را بیابان کرده ای داده ای مارا متاع آه داشک اجتمام بادو باران کرده ای ای چنان حنت تجلی آفرین آینه را چثم حیران کرده ای

تخم قیامتی ست که در گل نباده اند بر قبر کشتگان سر قاتل نهاده اند در خنره توحل مسائل نهاده اند

لطفاً درونِ سينه ما دل نهاده اند شب دیده ام بخواب که باورنگر دنی ست بإن!مشكلات الل وفابين وخنده زن

ب بت دردام دورلفين نيكو ليش باشم زین سبب عاشق آن گلکوں رویش باشم

من كەمت ازمئى رنگين سبوبېش باشم دوش در محفل رندان نظر افتاد براو

## حافظ قاضى عبدالرحمان تحسين ياني يتي

ان کے والد کا نام مولوی عبدالبادی تھا۔ یہ حضرت محمد حیال الدین کبیرالا ولیا کی اولا دییں ہے تھے ۔ یانی بت کے مشہور قاننی محمد ثناءاللہ یانی پی بھی اس خاندان سے تھے۔

تحسین نے ضروری علم دلی میں حاصل کیے تھے۔وہ غالب کے شاگر دیتھے اور حالی کے بہت گہرے دوستوں میں ان کا شار ہوتا تھا۔ ان کے نام حالی کے دو خط بھی شائع ہو چکے ہیں ۔ان کا دیوان شائع نہیں ہو سکا ،

اگرچاس کی موجودگی کائلم ہے۔

(= 1111-1210) m110-1171 1

1915-142 F

سے شخ محراسمعیل یانی پی کے پاس موجود تھا (بقول مالک رام صاحب)

تحسین نے ۱۲۹۵ھ (۱۸۷۷ء) میں انتقال کیا۔ اردو کی نسبت فاری کی طرف زیادہ توجیتی نمونہ

کلام ہیہ۔

تو زخمِ خجرِ قاتل نخوردی چه دانی لذت بهل شدن را بسودا قوت دستم گر این ست توانم چاک زد جیب وکفن را دروغی کرد از صدق محبت بمردن زنده نام کوبکن را

\*\*\*

گر خوش ونغز ند حوران، با توارز انی جمه بامن مجنون رماکن، واعظ! آن مه پاره را شورِ قلقل بودخسین! شب درون خاندات داشتی مهمان کدا مین شامد می خواره را شدخشین! شب درون خاندات

ختک شد دامن تر باده نابی ساتی داغم از زبد ریائی دم آبی ساتی از نبد ریائی دم آبی ساتی! زامن تر سا بچگا نم ، سوی میخاند کشید ورند من بودم و شنجی و کتابی ساتی!

## شيخ عبدالفتاح فتأحي كرنالي

شیخ عبدالو ہاب کرنالی کے فرزند تھے۔شعر گوئی و معماد عروض و قافیہ میں کمال حاصل تھا۔ ہا پ اور بیٹے اپنے وقت کے مشاہرین میں سے تھے۔ دونوں بہت ہی لطیف شعر کہتے تھے۔ فاحی نے شاہجہاں کے عہد حکومت (۱۷۲۷–۱۷۲۷ء) میں ۱۹۳۸ھ (۱۷۳۳ء) میں و فات پائی۔ فاحی اطبقات شاہجہانی " کے مصنف محمر صادق دہلوی کے قدیم دوستوں میں سے تھے۔ فتاحی کی و فات برخودمجمه صادق نے لکھاتھا۔

در لطافت رونق كرناليان در فضایل بود یکنای زمان داشتی آنمرد عابد جاودان همچو گل پژمرده رفت از بوستان شد سراسیمه خرد از درد آن گفت صادق آه شخ عابدان

شخ فتاحی کرنالی بود در عبادتها عديم المثل بود صوم داوُدی و ذکری نیم شب ناگه از ملک فنا بادی و زیر سال فوت او طلب کردم زعقل جون شنید این واقعه از روی غم فتاحی کے کلام کانمونہ پیہے:

در ببار برخزال صدنو بباراز حن اوست جلوهٔ گلزار و ناز باغمان در کارنیست

خوش جنونِ مادخوش احوال ما کان زلفِ مار من جن سنبل شدد دریای مازنجیر شد 444

بَنْحُ كلبه بگذارید ما جمع پریشانرا کهمرغان قفس پرورده راگلشن بودزندان

### عبدالوا حدوحشت تھانیسری

تخلص وحشت اورنام شیخ عبدالواحد تھا۔ یہ ججۃ الاسلام امام غزالی کی اولا دمیں سے تھے۔شاعری میں ناصر علی سر ہندی (متونی: ۱۰۸۱ ۱۵/۱۹ ۱۹۹۸ - ۹۷ ء) کے شاگر دیتھے کچھ دنوں بید آل کے ساتھ بھی رہے۔ اس کے بعد دکن میں جا کر عالمگیری فوج میں ملازم ہو گئے ۔ یہاں ان کا بیشتر قیام اور نگ آباد میں شاہ گلثن (م: ۱۱۲۰/۱۱۸۷ - ۲۸ء) کے ساتھ رہاد گیار ہویں صدی جمری کے اواخریس وفات پائی۔

'' كلمات الشعرا'' كے مصنف سرخوش لكھتے ہیں كہ بينو جوان شاعر ہميشہ شوخ الفاظ كی تاش میں كوشا

ل ان كانام" آفاب عالم تاب" مين غلام نبي اور" منع انجمن" مين شيخ عُبدالله آيا ہے \_روز روش - 20 ساته كر وسيني " ا٢٣:عدالله

ربتااور بانداستعارات استعال كرتاتها-

''سفینہ نوشگو''کے مصنف بندرا بن داس خوشگو کا کہنا ہے کہ دحشت نے ایک دیوان اور مثنوی مرتب کی تھی ۔ دیوان کا ایک نسخہ ایڈن برالا بسر بری میں موجود ہے۔اس میں زیادہ تر غزلیں ہیں ۔ان کے پچھ شعر ملاحظہ ہوں:

> چثم را خالی کن از دیدن، تماشا نازک است آرزو درسید لیکن، جلوه آرا نازک است شوخی چثم قابل کیفیت دیدار نیست شیشه از حیرانی دل که صبا نازک است

ជាជាជា

جام تهی بدست زرگس گرفته ست چشی کشا که میطلبد بوستان سراب به که یکه که

پیام وصل بی قاصد بفر ماسوی من آید برای خواب از خود رفتنی افسانه میخواجم بیام وصل بی قاصد بفر ماسوی من آید بیام

توای رم آفرین از حلقه چشم تماشانی برنگی کردهٔ وحشت که دریا دم نمی آئی

### ابوالبيان مولانا عثان الدين شليم نارنولي

ان کے والد کانام قاضی نظام الدین تھا۔ ۱۳۳ واسطوں سے ان کا سلسلہ نسب تیسر سے فلیفہ عثان غنی (شہادت: ۱۳ فی الحجہ ۲۹ ایم ۱۹۳ می ۱۹ سمبر ۱۹۳۷ می اسلم مولوی درویش محمد بدایوں میں مفتی تھے۔ ان کے فرزند مولوی المین الدین ۱۲۱۱ھ (۵۰ ام) میں نارٹول کے قاضی مقرر موکر وہاں پنچ۔ موکر وہاں پنچ۔ سام ۱۲۵ ھر ۱۸۵ میں پیدا ہوئے۔ بہت ذہین آدمی تھے۔ اس کا انداز واس سے لگایا جا

سکتا ہے کہ ۱۲ سال کی عمر میں اپنے ماموں مولانا ابوالکلام ،مجر عمر رشید الدین فاروتی المتخلص به منتظرو فائز (۱۲۲۲ه ۱۵۷۵ء) سے تعلیم حاصل کر کے فارغ انتھیل ہو گئے ۔ شاعری میں بھی اپنے ماموں ہی کے شاگر دیتھے۔ شاگر دیتھے۔

سلیم ۱۸۵۷ء میں صدر نو جداری جے پور میں نائب ناظر مقرر ہوئے ۔سال بھر کے اندر ہی یبال سے تبادلہ ہوا اور وہ سررشتہ تعلیم کے تحت اور نیٹل کالج میں مدرس اول مقرر ہو گئے اور یبال تقریباً ایک سال رہے، پھرمدرستعظیمیہ چلے گئے۔ کچھ عمرصہ تک مفتی ریاست (جے پور) کی حثیت سے کام کیا۔

انھوں نے اپنی تصنیف 'تربات الکربلا' 'میں اپنے حالات خودقلمبند کیئے ہیں۔اس سے پتا چاتا ہے کہ وہ قریشی عنانی النسب اور سن نعمانی الرند ہب تھے۔

باوجودعزت نفس اورتبحر علمی کے طبیعت میں انکسار اور فردتی بہت تھی ۔اگر بھی کسی سے ادبی اور نامی اختلاف ہوجاتا ، تو ان کارنگ اصلاحی رہتا ، کھی اس میں شقیص کا پہلونہیں ہوتا تھا۔

اساتذہ کاادب اوراعتراف، تلاندہ کے لیے بمزلہ فرض عیں بیجھتے تھے۔روزانہ قرآن کی ایک منزل کی تلاوت اور پابندی کے ساتھ تبجد ادا کرناان کے معمولات میں سے تھا۔ بزرگان دین سے خاص عقیدت تھی۔ حضرت شاہ حبیب الرحمٰن جمالی سرسادی (اولا دِ جہارم قطب ہانسوی) سے بیعت تھے۔

ان کے تلامٰدہ کی فہرست بہت طویل ہے۔ بہت لوگوں نے ان سے فیض حاصل کیا اور ان کے معاصرین انھیں خاص اعز از واحرّ ام ہے د کیھتے تھے۔

اولاد میں صرف ایک صاحبز ادی تھیں جومولا ناتسنیم نارنولی سے منسوب ہو کیں۔

افسوس ہے کہ تشکیم عین شاب میں چل ہے۔ ۲۵ جمادی الاخر ۱۳۱ھ (۲۳ اپریل ۱۸۸۴ء) کو صرف ۴۵ سال کی عمر میں نارنول میں و فات پائی اور وہیں ذن ہوئے۔

ان کے فاری کلام میں بلا کازوراورغضب کی آمد ہے قادرالکلامی کا یہ عالم ہے کہ ایک قافیہ کی گئی طرح سے باندھتے ہیں اور ہر جگہ مضمون نیا اور طرنے ادانرالی معلوم ہوتی ہے۔ صنائع اور بدائع لفظی اور معنوی کی کثرت جیرت اور استعجاب بیدا کرتی ہے۔ عربی جملوں اور مقولوں کو اس خوبی سے تضمین کرتے ہیں کہ فاری کا صدمعلوم ہوتے ہیں۔ کنایت کو ہر جگہ صراحت پرضروری سجھتے ہیں۔

إمثب چوفراز سطح خفتم افسانه عاشق طنفتم درگوش ولم ترانه افتاد درجان ززبان زبانه افتاد

公公公

آمه بدرون می خروشی در سینه زدل رسید چوشی با شور چکیدنی بر آمه گلزار دمیدنی بر آمه

\*\*\*

تشلیم نے ''نظام السح'' کے عنوان سے نواب کلب علی خان والی رامپور کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا تھا۔ غالب اسی زمین میں ان کے والد نواب پوسف علی خان (والی رامپور) کی مدح میں قصیدہ لکھ چکے تھے۔ دونوں قصیدوں کے مطلع نمونے کے طور پر دیکھیے:

غالب

مانا اگر گوہر جان فرستم بنواب يوسف على خان فرستم

ەشلىم:

کیم من که جان بجانان فرستم مستمر برگ گاہی به بستان فرستم

اس طرح غالب نے راجہ زندر سنگھ (والی پٹیالہ) کی مدح میں قصیدہ لکھاتھا۔ تسلیم نے مہاراجہ مہندر

شکھ (والی پٹریالہ ) کی مدح میں قصیدہ کہا۔ دونوں کے مطلعے ملاحظہ ہوں۔

غالب:

سحرکه با دسحرعرضِ بوستان گیرد د مدید به نکهت گل حکم تا جهال گیرد

نشليم:

پیده دم که صاراه مغز جان گیرد بیک نفس بهمه اقلیم بوستان گیرد

فارىظم:

نوادرالظم: ۸۹۴۸ اشعار پر شمل ایک ضخیم مثنوی ہے۔ شروع میں ایک مبسوط دیباچہ ہے اور آخر

میں ایک ۴۵م صفحات کاطویل خاتمہ ہے (غیرمطبوعہ)

لیلی مجنون: بیجی علم دادب میں ایک ضخیم مثنوی ہے۔اس میں نو ہزار سات سونوے اشعار ہیں۔

ناتص الاخرہے۔ (غیرمطبوعہ)

تسمية الرقم: نواب محمطى خان والى تو تك كى مدح مين ايك مثنوى باس مثنوى كاشعارك

تعدادا ٢٧ ہے۔

رقم نذر: یم شنوی نواب کلب علی خان دالی رامپورگ در میں ہے اس میں ۱۲۹۳ 'اشعار ہیں۔ تخفتہ الثیون: یم شنوی مباراجه مبندر سکھ والی پٹیالہ کی تعریف میں ہے۔ یہ ۱۲۸۵ھ (۱۸۹۸ء)

میں کھی گئی تھی (غیر مطبوعہ)

ان کےعلاوہ متعددمثنویاں (غیرمطبوعه ) موجود ہیں۔ایک ضخیم دیوان بھی غزلیات ،رباعیات ادر قطعات برمشتمل غیرمطبوعہ رہ گیا ہے۔

لمعات: بیالی غزلوں کا مجموعہ ہے جس کا ایک مصرع تسلیم کا ہے اور ایک شیخ عطاحسین شور کا (وفات: ۱۸۸۰) (غیرمطبوعہ)

### سيدعلاءالدين ياني پتي

سلطنت دور میں فاری کے بہت شعرااور علا ہوگزرے ہیں۔ان میں سب سے پہاا علاء الدین پائی پی تھا۔ بیعلاء الدین خلبی (۱۳۱۷-۱۳۹۹ء) کے دور میں ہوا تھا اور اپنے دور کے مشہور عالموں میں اس کی گنتی ہوتی تھی۔ بیعر بی اور فاری کے عالم تھے اور فاری میں شعر بھی کہتے تھے۔ان کی عربی اور فاری میں آ دھا در جن تصانیف ہیں ،کیکن بدشتی ہیے کہ اب ان کی کوئی بھی تصنیف دستیا بنہیں ہے۔ضیا الدین برنی نے اپنی کتاب '' تاریخ فیروز شاہی'' میں ان کی علیت کی بہت تعریف کی ہے۔

نمونه کلام نهل سکا۔

## نواب علاءالدين احمد خان علائي والي لو ہارو

علائی لوہارو کے نواب امین الدین احمد خان (۱۸۱۳ء-۱۸۲۹ء) کے فرز ندِ ارجمند تنے ۔ان کی والدہ کا نام ولی النسا بیگم تھا جونواب خفنفر الدولہ محمد وزیر بیگ عرف مینڈو خان رسالدار سلطنت اودھ کی صاحبز ادی تھیں ۔علائی ۴ ذی الحجہ ۱۲۴۸ھ (۲۵ اپریل،۱۸۳۳ء) کودلی میں پیدا ہوئے۔

علائی کی تعلیم و تربیت مرزا غالب کی نگرانی میں ہوئی ۔مرزا غالب انھیں بہت عزیز رکھتے تھے ۔ غالب نے انھیں ایک سند دی تھی ،جس میں انھیں اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا تھا۔

علائی اردواور فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ زیادہ تر وقت تعلمی اوراد بی مشاغل میں گزرتا تھا۔ لوہارومیں چھاپا خانہ بھی'' فخر المطابع'' کے نام سے قائم کیا تھا، جہاں سے علمی اوراد بی کتابیں شایع کرتے رہے۔ایک پندرہ روز داخبار''امیر الاخبار''اس مطبع سے نکلتا تھا۔ علائی نے بھی اپنا کلام جمع کرنے کی کوشش نہیں کی اور جس پاے کے وہ عالم اور فاضل تھے،اس کے مقالے میں اپنی کوئی بڑی ملمی یا دگار بھی نہیں چھوڑ گئے۔

نواب علائی کی شادی ۱۸ فروری ۱۸۵۵ء کونجیب آباد میں مبلال الدین احمد خان کی صاحبز ادی شس النسا ہے ہوئی تھی ،جس سے ان کے پانچے لڑ کے اور پانچے لڑ کیاں ہوئیں۔

علائی نے اس اکتوبر۱۸۸ (اامحرم الحرام ۱۳۰۲ه) کووفات پائی اورقطب صاحب میں مرزابابر

والی کوشی میں اپنے والد کے پہلو میں دفن ہوئے۔

فارس کلام کانمونہ ہے۔

پيدا نبود پش از س خود عيان برداشت برده گر بیه زراز نهان ما مشكل به بين چگونه زخويشتن خبر دهيم كاتش بنامه درزده سونه بيانِ ما از سوزش است رونق ما چو نهال عقمع عين ببار ماست اما نا خزانِ ما ساز وجرس زناله سرشكم به كوے دوست مخاجِ راہبر نشود کاروانِ ما روانہ نیستیم کہ از تاب جال دہم برشاخ شعله بسة فلك آشيان ما تلخی درد جر زبس در تنم نشست زین پس نما ہمی نخورد اشخوانِ ما لیل کند ملامت مازان سبب که قیس حم كرده راهِ شوق زشورِ فغانِ ما گوئی که مجراست علائی! دل حزین ریزد شراره جای شخن اززبان

روزی نفد که اشک زفر قم گزر نه کرد از سرگزشت و دامنِ افلاک تر نه کرد در مرگ نیست بر سرمن منت از اجل تیر تو کارکرد، دعای سحر نه کرد تیر که که که

ہاں خدا را ازدد تر گوئید باجانان من کے ری آخرکہ جان ہر لب رسید ای جانِ من دعوی الفت مکن، ای قیس اکاندر راو عشق بر تودشوار است تمکین، وال بود آسانِ من

#### ☆☆☆

نازم خب وصلِ صنم، مه جلوه جانان در بغل من گشته از خود بیخبر ، او خفته آسان در بغل زلفی و صد منک ختن چشی، و چندین سحر و فن روی وگل در آسین ، بوی دبستان در بغل

ایی چرخ، چرا ستیزه با ماداری دانم که غلط نه ، نه یجا داری خوابی که دبی نقش وجودم بر باد آری که مرا بد بر یکتا داری

### عنايت الله شوق فريد آبادي

فریدآباد کے رؤسا میں سے نجابت اور شرافت کی دولت سے مالا مال ،ان کے آباواجداد بمیشہ مساعدت روزگار سے فارغ البال رہے ۔افھوں نے بعید مخصیل علم طب ،ایک مت تک سرکار انگریزی کی ملازمت میں رہے۔ جب بی خد مات ذکورہ سے سبکدوش ہوکر انگریزی سرکار سے پشت پانے گئو تخلوق خداان کے مطب سے فیض پانے لگی۔ آخری عمر میں پنجاب میں جا لیے سے۔

نون شعر میں مولوی امام بخش صہبائی کے شاگر دیتھ۔ ذوق ومومن کے دیکھنے والے تو کیا، بلکہ ان کے ہم جلیس وہم صحبت رہے ہیں۔ آدمی خوش فکر تھے۔ار دواور فاری دونوں میں کہتے تھے۔ان کا دیوان مرتب ہوچکا تھا۔

نمونه کلام پیے:

تبرک دوست مفرهائی بعد از ین ناصح!

نمائده بر دل خود نیج اختیار مرا

من وطپیدن دل از غمت کخ قض

اسپر دام توام، باچن چه کار مرا

زضبط،ناله نیارم بلب ولی ترسم

کز ابل درد نیارند در ادار مرا

چ نقش خدمت مجد نشیندم بر دل که گرد بجدهٔ اصنام بر جبین دارم که که که

نمی نالم ز درد بیکسی کز شعله آبم گیابی کز مزادم رست شد شمع مزاد من مرد دامن کشال از تر بتم ای آفت جانها که شور صد قیامت خیز داز مشت غبار من شی میخواجم ای شوق ار کند جهم مددگاری كه تنها من بخلوت باشم و باشد نگار من \*\*\* از تماشای چمن طرف نه بندم که مرا سینه از حاک بود رشک گلتانی چند ☆☆☆ غم تو روز وشب ای دوست جمنشین دارم

زدرد چثم ر و خاطر حزین دارم

صدائی آمد کس از در کاشانه می آید بنه گوش ای دل مضطرب بیس جانا نه می آید ازین میخانه کس میداد زامد را نمیدانم که رفضان و ترنم گو بکف پیانه می آید ونورائک در چیم ونگه از شوق دیدارش بردن چون رشته تشیخ از بر دانه ی آید

\*\*

## غلام حسين خان خيال ياني يتى

غلام حسین خان متخلص به خیال یا فی پت کے باشندےاور تو م کے انصاری تھے۔ان کی جایداد بہت تھی اوران کے آباواجدادعمدہ زندگی بسر کرتے تھے \_زیب النسا بیگم کی سرکار میں جارسوروپیہ سالانہ مقرر تھا۔ بہت ہی خلیق ،مؤ دب ،متواضع اور قابل شخص تھے۔۱۵۱۷ھ (۲۳۳)ء) میں و فات پائی۔

خیال زیادہ تر فاری میں کہتے تھے۔ان کےاشعار کی تعدادا کیہ لاکھ سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ مولوی کریم الدین (طبقات ِشعراے ہند )نے لکھاہے کہ ان کا دیوان پانی بت میں موجود تھا۔

عیارالشعرا میں آیا ہے کہ ناساز گاری زمانہ کی وجہ ہے اپنے قدیم مسکن دلی ہے ہجرت کر کے سونی بت میں استفامت اختیار کر لی تھی۔

نمونه كلام دستياب نه هوسكا\_

لے بیشتر تذکروں میں ان کانا م غلام حسین خان کھاہے ،کیکن تخن شعر ااور گلستان بے خزاں میں غلام حسن خان دیا ہے۔ ع یادگارشعرا:۱۷:سونی پت۔

# عكيم مير فظل الله مرزاياني يتي

یہ بینا کے نام ہے بھی مشہور تھے۔طب بن بہت مہارت رکھتے تھے اور فاری میں شعر بھی کہتے سے ۔ اکثر لوگوں کو فاری انھی نے سکھائی تھی۔ کریم الدین (مصنف طبقات الشعرائے ہند) کے والد نے بھی انہی سے فاری کیے تھی ۔ اپنے زمانے کے اچھے فاری داناں اور طبیبوں میں اسکا شار ہوتا تھا۔ ۴م برس کی عمر میں و فات یائی۔

مرزاعبدالقادر کی اولاد میں سے تھے۔ اشعار کے نمونے نیل سکے۔

## مير قاسم على قاسم ياني بتي

قاسم تخلص اورنام میر قاسم تھا۔ یہ پانی پت شہر کے منصف تھے۔شیوۂ عدل وانصاف میں مشہورِ ز مانہ اور کمالات اکتسانی اور دبنی میں یگائۂ روزگار تھے۔گاہ گاہ فاری میں بھی شعر کہتے تھے۔نمونہ پرصرف ایک شعر ملاہے۔

گرچہ پیدا کردم نام خود به گل رنگی شراب چوں به لعلِ او رسد از عکس گلگوں تر شود

## قلندرشاه بخش ترابي پاني پتي

پانی پت کے رہنے والے تھے۔طبیعت بہت موزوں پائی تھی۔فاری نظم ونثر دونوں میں ان کو بہت مہارت حاصل تھی۔

ستر برس کی عمر میں انتقال ہوا عظیم آباد میں مدفون ہیں ۔افسوس اس سے زیادہ حالات نہیں مل سکے

فمونے کے طور بران کا ایک شعردرج ہے:

اگر مزاج ترا بامن احزاجی نیست مراست جرم که خودکرده را علاجی نیست

# حافظ قلندر بخش زبرك ياني پتى

حافظ قلندر بخش زیرک شروع میں اردو میں بید مخلص کرتے تھا اور قصا کدعر بی میں عالم۔اگر چہ رہے والے پانی بیت کے تھے گر تعلیم و تربیت شاہجہاں آباد میں اور کھنو میں انجام پائی ۔اردواور فاری دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ اپنے علم وضل کا بہت غرور تھا اور د ماغ ان کا ہمیشہ ساتویں آسان پر چڑھار ہتا تھا۔فاری کلام کانمونہ نہل سکا۔

### ميرقمرالدين منت سو يي يتي

سیدمیر قمرالدین منت بریانه کے دومایہ ٹازشاع سے جنھوں نے نہ صرف خود، بلکہ ان کے پورے خاندان نے فاری اورار دوادب کی نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ منت کا اپنامیدان تو فاری نظم اور نیژ تک محدود رہا کیکن ان کے فرزندر شید نظام الدین ممنون (م:۲۱۰هر ۱۸۳۴هر)، میر صادق علی صفدری، میر باقر علی جعفری کے در ۱۲۵هر ۱۲۵۴هر ۱۸۳۴هر) اور میرشم الدین احسان نے اردونظم کو مالا مال کیا۔

منت کا آبائی وطن مشہد (ایران) تھا۔ان کے والدگرامی عبدالله،امام ناصرالدین سونی پتی کے نام سے مشہوراور وہیں مدفون بھی ہیں۔اجدادِ مادری کی طرف سے سلسلۂ نسب شاہ عنایت اللہ صفوی اور سید جلال بخاری وشاہ عبدالعظیم چشتی کشک ابوزین تک پہنچتا ہے۔

منت ۱۱۵۷ (۳۳ ۱۱ء) میں سونی پہتے میں پیدا ہوئے ، جودتی کے نزدیکے ہریانہ میں واقع ہے۔

ل اس شاعر کا تخلص ' دینم' اور ' محیط' بھی ہے گلشن ہند (حیدری) - ۹۲ (پایدورق)

ع مجموعة نغز كانڈيا آفس لائبريري كے نسخ ميں جعفر لكھاہے \_مجموعة نغز - ١٦٨

سے سید محمد بہار اور ظہیرالدین مسعود مصنفِ ' زیرۃ الصرف'' وشعبات ان کے اعقاب میں سے تھے ۔ تسحف ابرا تیم – ۱۲۹

س شاجهان آباد (دنلی) صحف ابراتیم:۱۲۹

بسول تذكره شعراب اردو: ١٦٦؛

سر مندتذ کرہ شعراے ہندی- ۲۹۴

منت کی چھوپھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (۷۰ کا -۷۲ کاء) کی زوجہ اور خود ایک عالم و فاضل خاتون تھیں۔ان کا قیام دلی میں تھا۔منت نے دلی میں ان ہی کے یہاں نشوونما پائی۔ انھوں نے پچھے علوم متداولہ کی کتابوں کا مطالعہ حضرت شاہ ولی اللہ سے کیا۔لیکن دوسرے مشاغل کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ پایئے سکیل تک نہ پہنچ سکا۔

منت مشہورولی الله حضرت مولوی فخر الدین قدس سرہ کے مرید تھے ادراٹھی سے شرف بیعت تھااور

کیفیت راه طریقت اورمعرفت بھی ان کی خدمت میں رہ کرسیکھا۔

جبشروع شروع میں طبیعت شعر گوئی کی طرف ماکل ہوئی تو میر نورالدین نوید ہے اصلاح لینی شروع کی۔ جب ۱۲ ابرس کے ہوئے تو میر شمس الدین فقیر کی صحبت میں پہنچاوران نے فن شاعری کی شکیل کی علی ابراہیم خان فلیل (م: ۱۲۰۸ه ۱۲۵ه ۱۲۵ه) ''صحف ابراہیم'' میں لکھتے ہیں کہ جب ۱۹۵ه (۱۲۰۸ء) میں مرشد آباد میں ان کی منت سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے بتایا کہ ایک شعر کے سواے کسی شعر کی اصلاح انھوں نے نقیر نے نہیں لی فقیر نے منت کو فارغ اصلاح قرار دے دیا تھا۔ اسپر گرنے ''یادگار شعرا '' میں منت کو علی ابراہیم خان فلیل کا بھی شاگر دبتایا ہے ۔ لیکن خود فلیل نے اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ غالبًا میڈ تھیک نہیں ہے اور اسپر گرکو فلط فہنی ہوئی ہے۔

ایک تویہ کہ ان کوشعر گوئی میں اچھی دستگاہ حاصل ہوگئ تھی اور دوسرے یہ کہ شاہجہاں آبادرفتہ رفتہ ویران ہوتا جارہا تھا، اس لیے منت اا ۱۱ اور ( ۷ کے ۱۱ء ) میں دبل کے گھٹو چلے گئے کھٹو میں انھوں نے امامیہ فرجب اختیار کیا یہ بیں پران کی میرمجر حسین فرنگی لقب سے لما قات ہوئی ۔صاحب دولتان کی مدح میں تصیدہ لکھا اور انعام پایا ۔ مسر جانس بہادر کی سرکار میں رسائی حاصل کی ۔موصوف ان کی شاعری سے بہت متاثر ہوئے اور اپنے ہمراہ کلکتہ لے گئے اور اس وقت کے گورز جزل لارڈ ہیسٹگر زے تعارف کرادیا ۔ ہیسٹنگر نے نیصرف ہے کہ منت کی تعریف کی بلکہ آصف کی بلکہ آصف جاہ ( ۱۷ اس ۱۷ اس کے بعد یہ حیدر آباد چلے گئے اور نظام الملک آصف جاہ ( ۱۷ سے ۱۷ سے سرفر از فر بایا ۔ اس کے بعد یہ حیدر آباد چلے گئے اور نظام الملک آصف جاہ ( ۱۷ سا ۱۷ – ۱۷ سے ایک قصید ہے کے طاب سے سرفر از فر بایا ۔ اس کے بعد یہ حیدر آباد چلے گئے اور نظام الملک آصف جاہ ( ۱۷ سا ۱۷ – ۱۷ سے ایک قصید ہے کے صلے میں دو ہز ان قرو چین فقد وجنس و ذخیرہ حاصل کیا۔

۱۱۱۵-۱۷۵ ه ۱۱۵ کا ۱۷۵۷ ع) نقر - جلوه خفر ۲۰۲۰ ـ

ع صحف ابراہیم- ۱۲۹؛

س یادگارشعرا: ۲۹۱

مع شیعه ندهب کوامامیه ندهب بھی کہتے ہیں۔ هے ۵ ہزار یادگارشعرا: ۱۲۱

دی بزارگشن بےخار: ۱۹۳

بعد میں سیروسیاحت کرتے ہوئے پھر لکھنو پہنچ گئے۔ بھگوان داس ہندی کہتے ہیں کہ انھوں نے منت کومہارا ج ادھیراج ٹکیت رائے نریندر بہا در کی ملازمت میں پہنچایا جہاں سے ان کاسور و پیے مہینہ وظیفہ مقرر ہوا۔

۲۰۱۱ (۱۹ عاء) میں نواب سرفراز الدولہ میرزاحسن رضا خان بہادراور مہاراجہ نکیت رائے کے کی مقد مے کے سلسلے میں ان کے ہمراہ کلکتہ گئے۔ وہاں ان کوتپ محرق عارض ہوا جوموت کا بہانہ بن گیا۔ تین چار ون کے بعد جان بحق ہوگئے ۔ مکلتہ میں بی وفن ہوئے ۔ منت کے سال وفات کے بارے میں تذکرہ نویسوں ون کے بعد جان بحق ہوگئے۔ کلکتہ میں بی وفن ہوئے ۔ منت کے سال وفات کے بارے میں تذکرہ نویسوں کے مختلف بیانات ہیں۔ شیفتہ آور صحفی نے لکھا ہے کہ منت نے ۱۲۰۷ھ (۱۹۲۷ء) میں وفات پائی۔ قائم، ذکا اور نساخ کے مطابق ۱۲۰۸ھ (۱۹۲۳ء) میں وفات پائی لیکن میسب اس بات پر شخق ہیں کہ منت نے ۲۹ سال کی عمر میں وفات پائی۔ پیغلط معلوم سال کی عمر بیائی۔ اس کے برعکس کریم اللہ بین کلائے ہیں کہ منت نے ۲۹ سال کی عمر میں وفات پائی۔ پیغلط معلوم ہوتا ہے۔

منت کی عادات اوراخلاق کے بارے میں کمی تذکرہ میں تفصیل نہیں ملتی ، ہاں ایک دوتذکروں میں میں منت کی عادات اوراخلاق کے بارے میں کھتے ہیں ، عشق پر بہت رغبت رکھتا تھا اورخوبصورت میں جشر ورلکھا ہے کہ منت عاشق مزاج آئی تا ہم لکھتے ہیں کہ منت کے ہاں ایک رقاصہ ملازم تھی۔

منت کے چار بیٹے تھے اور جاروں کے چاروں شاعر۔ان کے نام ہیں نظام الدین ممنون ، میر صادق علی صفدری ،میر باقر علی جعفر اور میر شمس الدین احسان۔

ان میں سے میر نظام الدین ممنون سب سے زیادہ مشہور ہیں اور اپنے وقت کے بہت نا می شاعر ہو گذرے ہیں۔ان کے شاگر دوں کی بہت بڑی تعدادکھی جو ملک کے دوسرے حصوں میں ملتی ہے۔

قمرالدین منت فاری کے مسلم الثبوت ثاعر تھے۔ریختہ میں بھی شعر کہتے تھے۔ان کے فاری

ل سفینه مندی: ۱۹۳

ع گفتن بند (گزارابراتیم) ۲۳۰

س گلشن بیخار: ۱۹۳

ی تذکره بندی: ۲۳۸

في في مجموعه نغز:۲۱۵

لے عیارالشعرا: ۱۲۳

کے سخن شعرا: ۲۵۷

۵٬ و طبقات مراع، ند: ۱۷۸

المجمعوعة نعز: ٢١٥

ا شعار کی تعداد ڈیڑھ لاکھ بتائی جاتی ہے۔اپنے اشعار کی تفصیل خودمنت نے اپٹی مثنوی چمنسان میں یوں دی ہے:

> دراین عمر ده مثنوی گفته ام به آمین وطرز نوی گفته ام چو اشعار من در عددی رسد شار قصائد بصد می رسد بود شعر من در غزل سی بزار زیانصد رباعی گرفتم شار

منت ہراصناف یخن میں قدرت کا ملدر کھتے تھے اور بیان کی تصانیف کے تنوع سے بھی معلوم ہوجا تا

ہے۔منت کی تصانف حب ویل ہیں:

دیوان: فاری کا ذخیم دیوان چھوڑاہے۔اس کا ایک نسخہ خدا بخش لائبر بری میں بھی موجودہے۔ مثنوی: جیسا کہ نمرکور بالا اشعار سے ظاہرہے ،انھوں نے دس مثنویاں کھی ہیں ،کیکن عام طور پران کی تین مثنویوں کے نام معلوم ہیں:

(۱)چمنستان

(٢) شكرستان (نثر) يركلستان كي طرز ريكهي كئ باوران كي يادكار كتاب ماني جاتى بـــ

(m) سحرطال کے رنگ میں ایک مثنوی گھی ہے۔

بھوان داس ہندی نے کھا ہے کہان کے کہنے پر منت نے قصد "چندر ہانس" پر بنی ایک مثنوی کھنی

شروع کی تھی مگر عمر نے وفائند کی اور مثنوی ناتمام رہ گئے۔

غزل: غزلوں کی صحح تعداد تو نہیں معلوم الیکن ان کے اشعار کی تعداد ۳۰ ہزار کے قریب بتائی جاتی ہے۔

قصیده: سو کے قریب

ربای: پانچ سو

خسد: نظامی کے خسد کے جواب میں خسب بھی لکھا تھا۔

تذکروں میں منت کا ذکر بحثیت ایک اردو شاعر کے ملتا ہے، اس لیے تذکروں میں اردواشعار بی کے نمو نے زیادہ ملتے ہیں، فاری کے نہیں۔ یہاں تک کہ فاری تذکرہ' صحف ابراہیم' میں بھی کوئی شعر نقل نہیں

كيا كيا باور" سفينه مندى" مين صرف ايك شعرويا كيا ب-

'' نشر عشق'' میں ان کی مثنوی شکرستان میں جو گلستان سعدی کی طرز پر کاهی گئی ہے ، کافی اشعار درج کیے گئے ہیں

\_ چندشعرملاحظههون:

علی ای شور عشقت رونق میخانه دلها

زلالی باده مهر تو، پای عقل در گلها

شه شه این شنیدی که عارفی بگذشت

بامدادان بسوی مارستان

بامدادان بسوی مارستان

مطرب عشق این دمد درنی

فی الکائنات غیر ک شی

## مولوی شیخ کرامت علی اعجاز نارنو لی

حافظ حاجی امام کے چوتھے فرز ند کرامت علی متخلص بہ اعجاز ، نارنول کے رہنے والے تھے۔ شُخ فارو تی الاسدی اور ند بہان خفی تھے۔

وہ ۱۲ ۱۱ھ (۱۸۴۵ء) میں نارنول میں پیدا ہوئے۔ابتدائی کتابیں اپنے والد ہزرگوارے بڑھیں اور پھر جے پور پہنچ کر معقولات اور منقولات کی سکیل کر کے مولا ناسلیم نارنولی (۱۸۴۰–۱۸۸۵) ہے دستار نضیات سے سرفراز ہوئے۔مولا ناسلیم سے ان کی قرابت بھی تھی۔ چونکہ انھوں نے طب کی سند بھی حاصل کر لی تضیات سے سرفراز ہوئے۔مولا ناسلیم سے ان کی قرابت بھی تھی۔ چونکہ انھوں نے طب کی سند بھی حاصل کر لی تخصیل ہونے کے بعد ہزمرہ اطباسر کاری فوج میں ملاز مت کر لی اسکول جے پور میں مدرس ہوگئے۔ پچھ مے بعد ۔ چندے بعد پیدر بین فاری اور عربی کی کر روفیسر ہوگئے۔ جب ۱۸۸۵ء میں مولا ناسلیم کی وفات ہوئی تو یہاں کی جگہ مفتی ریاست کے عہد ہ جالیا ہے برمقر رکر دیے گئے۔

فن شاعری میں بھی ان کومولا تاتسلیم ہی ہے تلمذ تھا۔ار دواور فارس دونوں زبانوں میں طبع آز مائی کی دونوں پر یکسال عبور حاصل تھا اور عالمانہ وقار کے ساتھ فن کو بحیثیت فن استعمال کیا بہھی کسی امیر اور رئیس کی شان میں کچھ بیں لکھا۔

فارسى تصانيف:

حفظ السیر: فاری مثنوی (متعلق به سیرت پاک) ۱۹۲۰ د بوان فاری: مناظرِ عقل ہوں - نثر فاری ۲۸۶۱ھ (۱۸۲۹ء) آوان الا ذان نی الا ذان - نثر فاری ۲۰۳۱ھ (۱۸۸۳ء) رسالہ دربیان جمعہ - نثر فاری انھوں نے ۶محرم ۱۳۱۲ (۲۰ جون ۱۸۹۷ء) کووفات پائی۔ فاری کلام کانمونہ نیل سکا۔

### تطمندى لال عاشق حصاري

ریاست ہے پور میں ملازم تھے۔ ذی استعداد منثی اور شاعر تھے۔ زیاد ہر فاری میں کہتے تھے۔لیکن افسوس کہ نیاس سے زیادہ حالات معلوم ہو سکے نہ کلام کانموز مل سکا۔

### گیان رائے ہنر جھجھری

ان کے آباداجداد جھجھر کے رہنے والے تھے جود لی ہے ۳۵ کلومیٹر دور مغرب میں واقع ہے، کین گیان رائے ۱۲۸ اھ (۱۵۵ء) میں دولت آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدسب سے پہلے تیج خان بہادر کی خدمت میں رہاور بعد میں سیدعالم علی خان، برادرزادہ سید حسین علی خان کے بہال ختی گری پر مامور ہوئے۔ یہیں سے وہ نواب آصف جاہ کی خدمت میں پنچے۔ بعض لوگوں نے ۱۲۸ الله (۱۲۵ء) میں ان کے والد کوز ہر دے کر مارڈ اللہ رفیق پر ورنواب نے گیان رائے کو بلایا اور ان کے باپ کی جگہ ان کودے دی اور اپنے فرز نمد فظام الدولہ (ناصر جنگ شہید) کے ساتھ شاہجہان آباد ہی ویا نظام الدولہ تو جلد ہی اور نگ آباد والی چلے گئے رہین ہم سرخ کا کوئی معقول انظام ند ہونے کے باعث مجبوراً شاہجہاں آباد ہی میں رہ گئے۔ جب حالات کے ماندگار ہوئے تو یہ بھی آکر پھر نظام الدولہ کی خدمت میں تعین ہوگے اور بہت عرصے تک ان کے ساتھ د ہے۔ ساتھ ویک ماندگار ہوئے تو یہ بھی آکر پھر نظام الدولہ کی خدمت میں تعین ہوگے اور بہت عرصے تک ان کے ساتھ د ہے۔ نظام الدولہ کی مستعنی ہوکر اور نگ آباد ہی میں خاند شینی اختیار کرلی۔ میر نظام کی آل وال میں سے تھے ہوئی کوئی مستعنی ہوکر اور نگ آباد ہی میں خاند شینی اختیار کرلی۔ میر نظام کی آل وال میں سے تھے ہوئی کوئی سے مستعنی ہوکر اور نگ آباد ہی میں خانہ شینی اختیار کرلی۔ میر نظام کی آل والے کشاگر دوں میں سے تھے ہوئی کوئی سے مستعنی ہوکر اور نگ آباد ہی میں خانہ شینی اختیار کرلی۔ میر نظام

ل ۱۸۱ هر۲۹ کاء: گل رعنا: ۱۸۱

رمضان • كَأَهُ هِ ٢٨ مَنَى ٢٥ كاء) كواورتك آباديس وفات بإنى \_ گل رعنا كے مؤلف فيق نے قطعة تاريخ وفات كما ہے -

مرد در تاسع ماه رمضان شاعر مابر معنی برداز سال فوتش بقلم داد شفق کرد رحلت بنر بی انباز بنر کے چنداشعاربطورنمونهیش بین:
دوش در آئینه تمثال رخ یار افناد آنقدرآب شداز شرم کهاز کارافناد صور گر، جمال تو چون اجتمام کرد رنگی که داشت درقام خود، تمام کرد سیه پوشید سنبل دید چون حال پریشانم ندانم مشکین کرایارب نظر کردم رفته ام دیوانه زیرخاک و برگزی کرد از شرار سنگ طفلان شمع تربت روشنم ترفته ام دیوانه زیرخاک و برگزی کرد از شرار سنگ طفلان شمع تربت روشنم آزاد بلکرامی، ی نے گیان دائے کو بنر تخلص تجویز کیا تھا۔

لهذا ہنر کہتے ہیں:

عیم به بنر گزید آزاد از نقص کمال دید آزاد گرفت کی خزف به یا قوت قطره به گوبر خرید آزاد عنقای نثان کشید آزاد فیضم زحن رسید و فرمود اصلاح مخن مزید آزاد از لطف تخلصم بنر کرد افسون کرم دمید آزاد

### شاه لطف التدانبالوي

شاہ لطف اللہ انبالوی، شاہ بھیک چشی لاہوری کے مرید اور صاحب علم وعمل سے ۔ اپنے مرشد کے خرق عادات اور کرامات کے ذکر میں'' ثمر ۃ الفواد'' تالیف کی۔ ۱۸۲ ھر (۲۵ – ۱۷۵ ء) میں انتقال ہوا۔ قطعہ تاریخ انتقال شاہ لطف اللہ انبالوی۔

عار فی بود شاه لطف الله چشتی دشه سوار اس و دود پیرا و شاه بھیک چشتی نیک فرس عشق آئکه ِتیز ربود

ع ورمضان ۱۹۱ه ۱۲ ۱۷۱۵: گل رعنا ۱۸۱

روز شنبہ بہ بستم ذی تعدہ اجلشی برد سوی حق خوشنود خیر مقدم بگفت رضوانش در بہشت بریں بیا فرمود اشعار کے نمو نیل سکے۔

### لطيفن زهره كرنال

کرنال کی طوائیفوں میں ہے تھی مولوی ظہورعلی صاحب متخلص بے ''ظہور''مغفوری وہلوی مدرس اول (فارسی ) ضلع اسکول ریواڑی ہے شعر پراصلاح لیتی تھی۔

تذکروں میں اس کی قابلیت کااعتراف کیا گیا ہے۔ فارس زبان اوراس کے قواعد سے خوب واقف تھی اور یا محاورہ گفتگو کرسکتی تھی۔ بزار دو بزار آ دمیوں میں مشتثیٰ تھی۔

ن رود کے بعد دلی آئی اور تطبیفن کے بجا بے لطیف جان نام رکھ لیا اور زہرہ خلص ۔ فاری میں غزلیس میں خزلیس کہتی تھی۔ ۱۸۵۷ء میں وفات یا ئی۔ دیوان نہیں چھپا۔ افسوس کہفاری اشعار کے نمو نے خیل سکے۔

### محبوب على شاه اصغرى كرنالي

کرنال تصبے کر ہے والے تھے۔ تذکرہ ''سخوران چٹم دیدہ' کے مصنف ترک علی شاہ ترکی قلندر ،اصغری سے غدر یے ۱۸۵ سے پہلے انبالہ شہر میں ملے تھے۔ اس وقت بینو جوان تھے اور ہرزبان میں شعر کہتے تھے علم رمل میں بھی مہارت حاصل تھی اور اس موضوع پر''محبوب الرمل'' کے نام سے ایک کتاب بھی کھی تھی۔ ان کا فاری کاصرف ایک شعر ملا۔

لائق فضل تو ام ، تابلِ عدل تو نیم ای خطاء پوش خطا پوش، بس اَرحم اَرحم

ا اوبلطیف لین عورتوں کی شاعری: 22 ۲ سام ۱۳۹۳ هر ۱۸۷۵ء میں وفات پائی: تذکرة الخواتین: ۹۹

# محمدافضل قادری پانی پتی

ان کا پورانام قادری محمد افضل تھا اور بیر قاضی عبد الحمید کے فرزند تھے جواپنے زمانہ کے عالم و فاضل گذرے ہیں۔مولانا قادری کے اجداد شخ امان اللہ بھی جید عالم صونی اور درویش تھے۔ پانی بت کے اطراف میں بہت لوگ شخ موصوف کے مرید اور معتقد تھے۔قادری شاعری میں قدیم شعراکے بیرو تھے۔ان کی شاعری جذبات عاشقانہ و عارفانہ کا مجموع تھی۔

۲۲۰ اھ (۱۲۱۵) میں برہان پور گئے اور خان اعظم کے زمر ہ کا زمین میں شامل ہوگئے۔ خان میروح کی تعریف میں شامل ہوگئے۔ خان میروح کی تعریف میں جوقصا کد لکھے ہیں باندی تخیل ،حن بلاغت اور جدتِ بیان کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔قادری مدت دراز تک خان موصوف کے دامنِ دولت ہی سے دابستہ اور انعام واکرام سے بہرہ ورہوتے رہے۔

انھوں نے فاری زبان میں تصیدے ،غزلیں اور رباعیاں کہیں ۔نمونے کے طور پر ایک تصیدے کے چنداشعار ملاحظہوں:

باز وقت است که در عرصه پامال خزال نفه وخ و ظفر ساز ده بی شبه خور نشان گردد ماه علم از تابش تخ ملک رابار دگر تازگی دست ده باد بر نده شو د اسب بگاه بویه خان خانال که بعظیم بررگیش ملک در نهادش اثر مردی و آثار قبول نر آنچه بری خبرت باز ده گفتن من نر آن خول تو نتوال بود بردئی گیتی دوز برم تو ندیمال بهمه موج دریا روز رزم تو که آن روز نشان اجل است روز رزم تو که آن روز نشان اجل است

نو ببار ظفر شاه نماید جولال بر سر سرو علم فاخته خوش الحان گل فشان گردد باد ظفر از شاخ کمان بر لب جوی جفر شاخ زند شاخ کمان شیر درنده شود مر د بگاه جولان باز گیرد چو کو اکب حرکات از دوران بچول با چرخ نجوم است و چول برتوال لوح محفوظ مهی دارد بر جای زبال وی که چول تو نبود زیر سبهر گردال روز رزم تو سوارال بهم گرد میدال بر که آمد زبی جنگ تو برسته میال برست عاشق برمیال بت مشکین چوگان

آسال باز مگر داند از راه عنال گاه کیس تازی و بنگام سبکتازی تو والكند تو كه بر كردن بد خواه زند دست تدبیر کی مصلحت ملک رواں في المثل كر جو مندر شود آتش خفتان از تف تیخ تو دیمن نواند رستن بزمین در شود از بیم همی کو ه گران آن دلیری تو که در روزگران سایهٔ تو

(درج بالاندكوراشعاراس طويل تصيد يس جوقادرى في خان خان الى مرح من كهاتما)

خان خاناں کے انعام والطاف کااعتر اف یوں کیا ہے۔

بیجو دریا دُر بدامان می روم باز چوں گر دوں بساماں می روم مرره بادای دوستان کز فیض بح دُر فشان چوں ابر نسیاں می روم چوں صبا از سیر بستان می روم دامنی بر از گل وریحال تو باز یرس از من که از جود کدام این چنین شادان و خندان می روم

از عطای خان خانان می روم کال بحسبیب و بحر در دامن روال تا بمغرب گوہر افشاں می روم من از اندک جود اوچوں آفاب

ر باعیات: ای کز درت آفاب خوامد زنبار پیوسته در و سیر باشد دوار

زوار از کعب باز گردد ناجار درگاه تو کعبه بست و ما زوّاریم

### محمد بیگ محوی ریواڑ وی

ر بواڑی کے رہنے والے تھے۔خوش ترکیب ،خوش زبان ، بلند فکر اورسلیم طبع۔ مدتو ن رمر ہ طلبا سے بدرسه شاجبهان آباد میں نسلک اورز وراستعداد سے اِماثل وقر آن سے متازر ہے نظم ونٹر فاری میں دستگاہ تمام ر کھتے تھے.

موی دلی سے بتلاشِ معاش ہے پور بینے اور وہاں ملازم ہو گئے مختلف خد مات ان کے سر دہو کیں \_ سرکاری مطبع کے منیج بھی رہے اور پھرصد دنو جداری میں سررشتہ دار ہو گئے۔ ہے پور ہی میں انتقال کیا۔ " تذكره شعرا ع ج پور كے مصنف احر ام الدين شاغل نے محوى كا ديوانِ فارى ، مثنويات

فارسی ،مجموعهٔ مضامین فاری (منشی تعیم الدین خان انسپکڑا کیسائز، ریاست ہے پورکے یہاں) و کیھے تھے۔ ان کے چندا شعار بطور نمونہ درج ذیل ہیں:

چون زلفِ تاب خوردهٔ خورشید عارضان دارد بزار صبح در آغوش شام ما محوی چو بگذری سوے گلزار عرض کن با عندلیب عشق و بھمری سلام ما کیکھ کیکھ

ساغر بنوشی برلپ آب روال که عمر بیش از دمی نگشت میسر حباب را مهر مهری میرد

> مبر ماز نجیر شد موجی که صبح از نشیم افتاد بالای شراب ۲۵ ۲۵ ۲۵

# محمد جعفرخان راغب پانی پتی

قاضی خواجہ ملک علی کا آبائی وطن ہرات تھا۔ ہرات پر چنگیز خان کا تسلط ہو جانے کے بعد خواجہ ملک علی وہاں کی سکونت ترک کر کے ہندوستان چلے آئے۔ اس وقت یہاں غیاث الدین بلبن (۲۲۳–۲۸۸۳ ھرم ۱۲۲۲–۱۲۸۵) عام تھا۔ ہندوستان بہنچنے پر حضرت نثرف الدین بوعلی قلندر کے مشورے پر وہ پانی بت چلے گئے اور وہیں بس گئے۔خواجہ ملک علی کے خاندان کے ایک شخص خواجہ عبدالرزاق کا نکاح نصرت خان جہا تگیری کی وختر نیک اختر سے ہوا، جن کیلطن سے تین لڑ کے ہوئے۔ (۱) خواجہ عبداللہ معین الدولہ دلیرخان نصیر جنگ (م:

۱۳۷۱هه/۱۳۷۶ء) (۲) مش الدوله لطف الله خان صادق نیک نام متجور جنگ (م: ۱۸ رمضان ۱۲۱۱هه ۲۰ جولا ئی ۱۷۵۳ء)، (۳) شکر الله عزت الدوله (م: ۱۲ رقع الاول ۱۳۳۱هه ۱۳۳۸م ۱۷۶۰ء) یعبدالرزاق کا ایک چوتها بینا بشیرافکن (م: ۱۲۱۹هه ۱۷۵۷ء) بھی تھا۔

عبدالرازق کے دوسرے بیٹے لطف اللہ خان صادق کے چھاڑکے ہوئے ، (۱) عنایت خان رائخ (۲) ہدایت اللہ خان (۳) فاخر خان (۸) شاکر خان (۵) محمد ابراہیم (۲) ناصر الدین خان (ان کا ایک اورائز کا جمال الدین کے نام سے بھی بتایا جاتا ہے۔)

لطف الله خان صادق کے بیٹے ہدایت الله خان کا نکاح اپنے چھاشکر الله خان عزت الدولہ کی لڑکی ہے ہوا ہے ہوائی مولف'' تاریخ ہوا محمد جعفر راغب، ہدایت الله خان ہی کے فرزند تھے۔ان کے ایک بھائی محمد علی انساری مولف'' تاریخ مظفری'' بھی تھے۔

محمد جعفر خان راغب ۱۵۱۱ھ (۱۵۳۳ء) میں دلی میں پیدا ہوئے ۔ بچپن ہی سے طبیعت موزوں کا میں کام کی طرف ماکل تھی ۔ جب احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر حملہ کیا اور دلی آبینچا ، تو دلی کے حالات خراب ہوگئے ۔ راغب ۱۷۱۱ھ (۱۵۷ء) میں دلی کی سکونت ترک کر کے لکھنو پنچ اور وہاں مرزا فاخر کمین (م: سامی ۱۲۰سے ۱۸۸۸ء) کے سامنے زانوئے تلمذہ کیا۔

لکھنو کے چندروزہ قیام کے بعدوہ عازم عظیم آباد (پٹنہ) ہوئے اور پھروہیں کے متنقل متوطن ہوگئے۔ان کے دادالطف اللہ خان کی وہاں جایدادھی ۔راغباس کی دکھے بھال کرنے گئے۔گرشعر گوئی کی مشق میں خلل نہ آنے دیا۔وہاں سے اپناکلام اپنے استاد کمین کے پاس بھیجتے رہتے تصاور جب اصلاح ہوکرواپس آجاتا تو دیوان میں درج کر لیتے۔ فاری اور اردو کے دیوان گلزار جعفری ، زرجعفری ، بہارجعفری ۱۲۰۸ھ (۱۲۹۳) ہیں

راغب نے ۱۲۱ھ (۱۸۰۲) میں عظیم آباد میں وفات پائی۔

په چنداشعاران کے ہیں:

جلوه گربرلب بام آن مه تابان شده است باز بالای فلک مهر نمایان شده است مهر مهایان شده است مهر مهایان شده است

لے پیٹاید کی دوسری بیوی ہے ہونگے۔ ع یادگارشعرا(ص:۸۰) طبقات الشعرائے ہند (ص:۲۳۲) اور گلش بخن (ص:۱۳۵) میں راغب کواطف اللہ خان کا بھتیجا لکھا ہے۔

صبر کجا، تکیب کو، عاشق مبتلای را تا نکند بهجر تو گریته بای بای را \*\* گوش نما ویا دکن مبهر خدای پندِ ما بادهٔ سر کشی منوش ، ای بتِ خود پیند ما 公公公 گر آن ترک کافر کیش ، قصدِ امتحان دارد که بامن ذکر شیخ و تیر و مخبر درمیاں دارد 公公公 خندہ برگر میہ ما آن گل رعنا میکرد خون نا ریختہ از ناز تماشا میکرد 公公公 دل چوگردد برطرف یجانشستن مشکلست تا هوس در سر بود پارانگستن مشکلست زسوز عشقِ او از بس فناد آتش بجانِ ما برنگ شمع هر شب سوخت مغزِا شخوان ما \*\* ای دل اطپیدن تا کجا، ای دیده زاری تا کبی این بیقراری تا بچند، این اشکباری تا کبی 公公公 دی دود روال بود زخا کشر راغب امروز چنان سوخت کزونم اژی نیست 公公公

# خواجه محمرعاقل سونى پتى

سیاحمہ جام زندہ بیل کے خاندان سے تھے۔ان کے اجداد قصبہ سونی بت میں جو پایی تخت ولی کے مضافات میں ہے،متوطن ہوئے۔

عاقل سونی بت ہی میں پیدا ہوئے۔ جب بالغ ہوئے اور محمد شاہ (۱۷۱۹–۱۷۵۸ء) کی ملازمت کے دوران ان کی شہرت آسان کوچھونے لگی تو گوشہ شینی اختیار کرلی نظم میں تکیم شہرت (۱۲۳۹ھر۲۳۷ء)

ل باغ معانی: 24: گیر

سے اصلاح ہیں۔ ان کے علاوہ سراج الدین علیخان آرزو (۱۲۹ھر۵۵ء) ہے بھی ان کا ٹھنا بیٹھنا تھا۔ بھا کا اور اشلوک لکھنے میں بھی ان کوخوب مہارت حاصل تھی۔ ۱۳۳سا ھردسے اء) میں وفات پائی۔ فاری میں مرات الخیال (مثنوی) ان کی تصنیف ہے۔

كلام كانمونه لما حظهو:

امروز سر زلفِ تو دردست رقیب است ای دای که این قرعه بنام دگر افاد له این قرعه بنام دگر افاد

بصح ائيكه گرديدم شهيد ناز خوش چشمان چاغان ست از چشم غزالان بر مزار من له الله که که که

بہ چشم خوش بہم پوست ابروی بہ ابدوئی بدان مائد کددر جنگ ست آبوی با آبوی مند مند مند مند

#### قاضى محمر مروحى انبالوى

قاضی محمد عرر دہی تقریبا ۱۸۷۹ء میں انبالہ میں پیدا ہوئے ۔ حصول تعلیم کے بعد جب شعر گوئی کا شوق لاحق ہواتو اپنے زیانے کے اردو کے مشہور اور معروف شاعر دائے دہلوی (۱۸۳۱–۱۹۰۵ء) کے سامنے زانو تلمذہ کیا ۔ اور شعر گوئی میں مہارت اور شہرت حاصل کی ۔ فارس میں ایک دیوان یادگار ہے، جے اشاعت کے مرحلے تک پہنچنا نصیب نہیں ہوا۔ اس کا قلمی نسخد ان کے بیٹے کے پاس محفوظ تھا۔ قصیدہ گوئی کا خاص ملکہ رکھتے تھے۔ ۱۹۰۷ء میں وفات پائی۔

#### كلام كانمونديي

### مولوی محمر عین الدین مسر ورر ہتک

ان کے والدمحتر م کا نام غلام مرورصد لتی تھا۔ان کے جداعلی قاضی قیام الدین حکومت یمن ہیں اعلی عبدے پر مامور تھے۔وہاں سے جب ان کا دل اکتا گیا تو سیستان چلے گئے اور پچھون وہاں تھ ہرنے کے بعد ہندوستان کا رخ کیا اور دہلی ہے ،ہم میل دور قصبہ رہتک میں جا بسے۔قلعہ رہتک کےصدیقیان ان ہی کی اولا دمیں سے ہیں۔

مولوی محمد عین الدین رہتک ہی میں پیدا ہوئے تھے ۔مولوی حافظ امام الدین الحاج رہتگی کی خدمت میں تخصیل علم وفضل کی منازل طے کی دین تعلیمات دوسرے حضرات سے حاصل کیں۔ جب یہ پڑھ کھھ گئے تو بھو پال کے حاکم نے ان کوتھانیداری کے عہدے پر مامور فر مایا اور پھر بعد میں وہیں پر تخصیلدار بنا دیجے گئے۔ان کے بڑے بھائی منثی صلاح الدین بھی بھو یال کی فوج میں تھے۔

مسر در کوشعروشاعری کاشروع ہی سے شوق تھا۔ار دواور فاری دونو ن زبانوں میں شعر کہتے تھے۔

نمو نہ کے طور پران کے چند فارس اشعار ملا حظ فر ما کیں۔

صراحی کردن خون ریخته امشب بط مل را تصور کرده شور عشق خود آواز قلقل را برور آن مسلسل حلقه بای زلف اوبتگر محال ای فلسفه عارض نشد دور وتسلسل را

\*\*\*

از بر من چو دار با ہر خاست از دلم آه و ناله با بر خاست رفت در باغ آن گل خندان عُنچگی از شگوفه با بر خاست

\*\*\*

برچند در گلتن روم چون غنچه کی خندان شوم کز ببر تفری که باغ وفضای دیگر ت مرور بر حال جبال غره مشو چون کو دکان کا مروز از آن تست آن فردابرای دیگر ت

2

کان دُرو لعل بین دو پشمم گر نیع تو ماکل زر افناد نیستم خام که از شعله شمت ترسم پخته در آتش عشقت دل بر یال کردم

#### مرزامح قنتل فريدآ بادي

یدومسلم تھے۔اصلی نام دیوانی سنگھ تھا۔ بعد میں میر محمد باقر شہیداصفہانی کے ہاتھ پرمسلمان ہو گئے اوران کے خلص کی رعایت سے قتیل اختیار کرلیا۔ میہ بات مدتوں بحث کا موضوع رہی ہے کہ قتیل فرید آباد کے رہنے والے تھے پانہیں؟اوراس پرکافی تحقیق ہوئی ہے جس سے الگ الگ نتیج سامنے آئے ہیں۔

جناب ما لک رام کا کہناہے کہ وہ بٹالہ ( ضلع گور داس پور، پنجاب) کے رہنے والے تھے، جہاں سے ان کے دا دارالے لعل جی ل نے نقل مکانی کیا۔

اسد علی انوری (مصنف قتیل اور عالب) کے بیان کے مطابق ان کے خاندان کے جوافر ادفرید آباد میں موجود ہیں ،ان کے پاس خاندان کا شجر ہ نسب موجود ہے، جودر گاہی مل (قتیل کے والد) پرخیم ہوجاتا ہے۔ ''نشر عشق'' کے مصنف آغا حسین قلی خان عاشق عظم آبا دی قتیل کی پیدائش کے بارے میں کھتے ہیں کہ وہ ۲اکا اھ (۵۸ کا - ۹۹ء) میں شاہجہان آباد میں پیدا ہوئے۔ غالب قتیل کو ہمیشہ فرید آبادی

سَفینہ ہندی کے مصنف بھگوان داس ہندی لکھتے ہیں کہ قتیل کے والد پٹیالہ میں متوطن تنے اور خود قتیل شاہجہان آباد میں پیدا ہوئے۔

قتیل کوفریدآبادی مانے سے پروفیسر مخار الدین احمہ نے بھی انکار کیا ہے۔ انھوں نے مخلف ماخذ سے بیٹا بت کیا ہے کہ قتیل دلی میں پیدا ہوا اور کسی نے بیٹیس کہا ہے کہ وہ فرید آباد کار ہے والا تھا۔اس صورت میں اے دلی کائی، بیغی دہلوی کہنا جا ہے۔

لیکن مرزاغالب قتیل کو ہمیشہ فرید آبادی کہتے رہے ہیں۔اس سلسے میں جناب مالک رام فرماتے ہیں کہ اس نے ہیں فرید آبادی دلی کے مضافات میں ہونے کے باعث دلی بی کا ایک حصہ اور محلّہ شار کیا جاتا تھا۔معلوم ہوتا ہے کہ قتیل فرید آباد میں رہتے تھے اور مضافات شہر میں مقیم ہونے کے باعث عرف عام میں دہلوی کہلائے ۔آگ فرماتے ہیں کہ غالب نے البتدا سے فرید آبادی کہ کراسکی تضیحک اور ہتک کرنا چاہی ہے۔ وہ بیدا کرنا چاہی المون نہیں دہلوی نہیں بلکہ ایک ہیرونی بستی کار ہے والا تھا۔اس لے گوار اور غیر مستند تھا۔

در تذکر و نتائج الا فکار' کے مصنف' قدرت اللہ گو پاموی' نے قتیل کولا ہوری بتایا ہے۔

قتیل کی سکونت کو لے کر تذکرہ نویسوں میں اختلاف را سے ضرور ہے، گراس بات پر سب متفق ہیں

کے علوم عربیہ و فارسیہ میں ان کے ذہن رسانے کا فی استعداد حاصل کی وفن خن میں بڑی مہارت پیدا کی۔اپن عہد کے ملک الشعرا تھے۔ معنی بیگا نہ کی تلاش میں ان کی طبع رسائھی اور ان کی فکر فصیح البیان شعرا کی ہمنوا۔ان کے کلام شیرین کی لطافت ،وادی مخن کے تشند لبوں کے لیے آب حیات اور ان کے گفتار کی مشاس رشک قندو نبات ۔ان کے فارسی کے دود یوان' بحرالفصاحت' اور' چہار شربت' ان کی علمی لیافت کے گواہ ہیں۔

قتیل آزاد منش آدمی تھے۔ تمام عمر شادی نہیں گی۔ اپنے حسن کلام اور حسن اخلاق کی وجہ ہے بہت ہر دل عزیز تھے۔ نواب سعادت علی خان ان کے سر پرست تھے۔ قتیل نے ۱۲۳۳ھ (۱۸۱۷ء) میں لکھنو میں وفات پائی۔ وہیں قیصر باغ میں فرن ہوئے جہاں آج کل میوزک کالج بناہواہے۔

ممونے کے طور پران کے کھاشعار ملاحظہوں:

بر سرم خاکم چوشب آن شع برم آرا گذشت فعلهٔ جست از دلم ، کز عالم بالا گذشت هندکهٔ ۲

من رسم و ره زېد ندانم چه توال کرد ترک رخ نیکو نتوانم چه توال کرد ۱۲۵۵ منه

> همه صحرا پر از شور وفغانست همانا محملی در کارواں است همانا محملی در کارواں است

جز اینکه در کفِ خود رنگی از حنا داری نوشته ای بنما گر بخون ماداری چگونه پای بروی زمین نهی زغرور دل بلا کشِ عاشق بزیر پاداری

ل نتائج الافكاريس ١٢٠هـ (١٨٢٨ء) ب:ص ٢٢٠مطلع انوار ١٣٠جنوري ١٨١٨:ص ١٧٦

### محدوحيدالز مال سيماب رمتكي

سمیابرہ تکی ع ۱۹۰ میں رو ہتک میں پیدا ہوئے اور وہیں سے ختی عالم کی تعلیم پائی۔ یہ فاری اور اردو کے پختہ شاعر متھے ۔ تو می تحریک میں بھی خوب بڑھ پڑھ کر حصہ لیا۔ تو می موضوعات پر خوب قلم فرسائی کی ہے۔

فارى اشعار بيس مل سكے۔

#### مولوی محمد سکل تھانیسری

یہ اپنے معروف لقب میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے۔ یہ ۱۱۲۱ھ (۱۱۵ء) میں پیدااور ۱۱۹۹ھ (۱۲۵ء) میں پیدااور ۱۱۹۹ھ (۱۲۵ء) میں فوت ہوئے۔ ان کی شہرت کا ندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اکثر تذکروں میں ان کا ذکر مل جاتا ہے۔ مجموعہ نغز کے راقم میر قدرت اللہ قاسم ان کے شاگردوں میں سے تھے۔ اسل بڑے محقق اور دانشمندانسان تھے۔علوم شرعیہ کے فاضل منقولات میں کامل اور معقولات سے بقدر ضرورت واقفیت رکھتے تھے ۔عرفی کتابوں کا درس بھی دیتے تھے۔مولانا فخر الدین دہلوی کے دوستوں میں سے تھے اور ان کے مدر سے کے کل اُستادانِ بررگ اُنھی کے شاگرد تھے۔

فاری اور ریختہ دونوں میں شعر کہتے تھے اور دونوں ہی میں دیوان تر تیب دیے۔افسوس کے فاری کلام کانمونہ نامل سکا۔

## مخنتی (عیشی) حصاری

''طبقات شاہجہانی'' میں ان کا تخلص محتی حصاری دیا ہے اور'' صبح گلشن'' اور''سر ہند میں فاری ادب' میں عیشی حصاری۔ دراصل پہلے خلص محتی حصاری ہی تھا جے بعد میں بدل کرعیشی کر دیا گیا۔
ان کا اصلی وطن قم (ایران) تھا'جہاں سے سیہ مندوستان آئے۔ یہاں دلی کے بعض مدرسوں میں سر گرم مخصیل علم رہے۔ فارغ التحصیل ہوکر ، آہتہ آہتہ ترقی کرتے ہوئے پادشاہ وقت جایال الدین محمد اکبر (

۷۵-۱۵۵۷ء) کے دربار میں رسائی حاصل ہوئی۔ اکبر نے انھیں سر ہند کا قاضی مقرر کرتے ہوئے فرمایا'' اب ہم تمہارے کندھوں سے محنت کا بو جھا تار کر تمہار آخلص عیشی رکھتے ہیں'' عیش نے سر ہندہی میں وفات پائی۔ نمو نے کے طور پر چندا شعار ملاحظہ ہوں۔

بھکر موی میانت دلکشاں گم شد ول شکست ماہم در آن میاں گم شد زمین عدم شود ار در کتابت فصلش بخشک سافتن صفحه خاک بر دارند سحر چو روی خود آنماه در نقاب گرفت فغال زخلق بر آمد که آفآب گرفت

# شخ معين الدين صبور نارنو لي

ان کے والد کانام شخ محبّ اللہ تھا۔ ان کا اصلی وطن نارنول کے نزدیک ایک قصبہ تھا۔ بعد میں قبائل اور خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ نقل مکان کر کے شاہجہاں آباد چلے گئے۔ انگریزی فوجیوں کو فاری پڑھانے کا شغل کرتے تھے۔ اس تقریب سے اطراف ہندوستان کا سفر اختیار کیا۔ شجیدہ اور موزون طبع تھے۔ فاری میں شعر کہتے تھے۔ ایک شعر ملاحظہ ہو:

> در چ و خم کوچهٔ گیسوی تو، بر دل از کشکش شانه چگویم که چهار فت ۲۵ ۲۵ ۲۵

#### ملاسبتي تقانيسري

ملائم قانیسری، جہاتگیر (۱۹۰۵–۱۹۲۷ء) اور شاہجہاں (۱۹۲۷–۱۹۵۸ء) کے زمانے میں بقید حیات تھے ۔ درویشانہ اور گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرتے تھے ۔ عمل صالح کے مصنف محمد صالح کنوہ نے ۲۲ اھ (۱۹۲۱ء) میں لا ہور سے آتے وقت تھانیسر میں ان کی زیارت کی تھی ۔ وہ لکھتا ہے:

«بنسبتی کا تخن کے اعتبار سے برگزیدہ اور اہل معنی میں شار ہوتا تھا مہراور محبت کا مجسہ اور سرتا پاورداور سوز سے شرابور تھا۔ ہا تیں اس کی دلیپ اور جوش اور جذب سے مملو ہوتی تھیں

اور گفتار ہوش ربااور دلفریب''

وه آ گے لکھتا ہے:

' بنده چون به تفاهیسر رسید بتکیه آن نمد پوش رفت حالی قالی فرستاد وخود نیز مانندمصرع به بی تکلفی تمام در رسید و چون مغنی بلند برز مین خن نشست و معنی خاک نها دی را با زنمود - ظاهر شده که شیوه آن صاحب باطن جمین بوده''

اپن آبدارشعرنبایت بی موژ طریقہ سے پڑھتے تھے، یہاں تک کہ مامعین کی آنکھوں سے اشک بہتے گئتے تھے۔ ان دنوں ایک 'دنخون اسرار'' جیسی مثنوی اپنے پاس رکھتے تھے۔ بعض شعراس میں سے سناتے سے اور شعر کو صد در جے دردادر سوز سے پڑھتے اور پڑھنے کے دوران آنکھوں سے آنسور وال ہوجاتے تھے۔ یہ روثن خمیر ہمیشہ کمبل اور جے تھے۔ اہل دنیا کے لہاس کو کھی نہیں اپنایا سے والا ۱۹۲۲ء) میں وفات پائی۔ روثن خمیر ہمیشہ کمبل اور جے تھے۔ اہل دنیا کے لہاس کو کھی اشعار پر مشتمل ایک دیوان ان سے یا دگار ہے۔ ان میر انتخار کھی اشعار ملا خطہ ہوں۔

م ز دل وزدیده صرو مم دل دیوانه را دردمن باغانه می دردد متاع خانه را چول پی دل بر دن آمد عقل را اولی ربود درد دانا می گفت اول چراغ خانه را می کشته شد

بسر زد یا بدل زد یا بپازد نمی دانم محبت بر کبازد زاول سعی یجا کرد فرماد ہماں کیک تیشہ آخر بجازد

زسوز دل افسانه می نویسم به پروانه پروانه می نویسم بدل می نویسم چه خواهم نوشنن کتابت به دیوانه می نویسم بیرون نیامه ام نیج گه زخانه خویش سفر چه داند عنقا ز آشیانه خویش نمی پر م زپر و بال عاریت چول تیر نشت ام چو کمان روز و شب بخانه خویش

در پرده خاک نغمه ست بی آنگه شنوی که گوش بر خاک نبی ناکه شنوی که گوش بر خاک نبی

## شخ نظام الدين ضمري سفيدوني

شیخ نظام الدین بلگرام کے روئسامیں سے تھے۔ان کا دہاں کے محلّہ قاضی پور میں قیام تھا۔ بجیبن میں والدہ کا سامیر سے اٹھ گیا تو الن کے چیا شخ سلیمان اکبری ان کوا پنے ساتھ سفیدوں لے گئے اور پوری توجہ کے ساتھ ان کی پرورش کی ۔۳۰ ماھ (۱۹۹۳ء) میں سفیدوں ہی میں وفات پائی ۔ مبارک خان دہاوی نے قطبہ تاریخ وفات کھا'' خردم گفت آ ہ آ ہ نظام'' مادہ تاریخ ہے۔

ضمیری کافاری دیوان ۱۵۰۰۰ اشعار پر مشتمل ہے۔ اس میں سے چنداشعار درج ذیل ہیں:
خواہم کہ کنم پیش تو دردِ دلِ خود عرض
لیکن بمقامی کہ تو باشی ومن آنجا
چشم کہ بود خانہ خوش آب وہوائی
شایست آنست کہ سازی وطن آنجا

\*\*

آن ترک شوخ دیده خود از دود مان کیست یارب چنین خراب کن خانمانِ کیست این سروِ سرفراز که خوش می چمد نباز یازب چنین کشیده سر از بوستانِ کیست چون نامه نیاز ضمیری رسیدو خواند ر سید بر سبیل تغافل از آنِ کیست ተ ተ نثانی ہی پیدا زان دہن نیت سرِ مولَی در این معنی سخن نیست \*\* این نه اشکم زدیده می آید دل خونین چکیده می آید ہر سحر گل زنالۂ بلبل جامه برتن دريده ميس آيد \*\* جز آئینہ در روی تو دیدن کہ تواند جز شانہ برلفِ تورسیدن کہ تواہد \*\* آن ترک ِ شہوار چو عزم شکار کرد تیری که زد بغیر، دلم را نگار کرد \* \* \* دل که شد دیوانه عشقش چه تدبیرش سخم غیر از این کز حلقهٔ زلفِ تو زنجیرش تمنم

#### نعت سيدنعت اللدنارنولي

سیدندن الله نارنولی عبد شاہجہانی (۱۷۱۷-۱۷۲۹ء) کے برگزیدہ بردگ ہوگڈرے ہیں۔انہوں نے عہد عالکیر (۱۷۷۷-۷۰۵ء) میں وفات پائی۔ان کی ایک دیا کی ملاحظہود مانیم که از مخزن راز آمده ایم در خلعت فخر سرفراز آمده ایم دانای حقیقتم و بینائی مجاز مقصود حقیقت و مجاز آمده ایم

#### حضرت شاه نصر الله نصرتي مهمي

یمہم ضلع رہنگ کے مشہور صدیق خاندان کے ایک مشہور رکن تھے۔ یہ اور نگ زیب عالمگیر کے عہد حکومت (۱۲۵۸–۷۵۰ء) میں مہم میں پیدا ہوئے۔ان کے والد کانام حضرت مفتی عزیز اللہ ابن مفتی حبیب اللہ تھا۔انھوں نے تمام تعلیمی مراحل اپنے والد ہزرگوار کے سایۂ عاطفت میں طے کیے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت نصرتی خواب میں رسول اللہ علی و کلم کی زیارت کرادیا کرتے تھے۔

سیفاری کا چھے شاعر بھی تھے۔ انھوں نے ایک مثنوی جنون المجانین بھی کھی تھی۔ اس مثنوی سے سے بت چات ہوں کے بیا ہے مصنف کا نام نفر اللہ اور تخلص نفرتی تھا۔ نمونے کے طور پران کے پچھا شعار ملاحظہ ہوں:
حضرت صدیق آن جد من است حضرت فاروق آن سدمن است نفرتی نعمانی آمد در حب نفرتی نعمانی آمد در حب والد و شیخم عزیز اللہ " بود عالم فاضل خدا آگاہ بود

# شخ نورالدین نوری تر خان سفیدونی سر ہندی

نورالدین محمد بن سلطان علی رضوی البروی کاتخلص نورتی تھا۔ وہ خراسان کے شہر جام میں پیدا ہوا تھا اور مشہد میں پرورش پائی علم ہندسہ و حساب ، نجوم اور حکمت میں کمال حاصل کیا۔ مرز انصیرالدین ہمایوں اور مصلات علی اور ۱۵۵۲–۱۵۵۹) سے قریبی تعلقات تھے ،اسی باعث اس کے مصاحبوں میں ثنار ہوتے تھے۔ اپنی بذلہ گوئی اور خوش صحبتی کے سبب سے بادشاہ نے ترخان خطاب سے سرفراز کیا۔ ہمایوں ان کے نجوم کا بہت قائل تھا۔ اس نے خوش صحبتی کے سبب سے بادشاہ نے ترخان خطاب سے سرفراز کیا۔ ہمایوں ان کے نجوم کا بہت قائل تھا۔ اس نے

سر ہند کے مضافات سفیدوں میں نورالدین کوجا گیری عطافر مائی نورالدین نے جمنا ہے ایک نبرز کالی اورا سے کرنال اور دوسرے شہروں تک بڑھایا۔ جب جہا تگیرے ۹۷ ھ( ۱۹ ماء) میں پیدا ہوا ہے اس وقت بینہر پا بید سیمیل کو پنجی ۔ اس لیے اس کے نام کی مناسبت سے اس کانام شیخونی رکھا گیا تھا۔

جس زمانے میں بادشاہ اکبرنے کیم مرزا (۱۹۸۹ ھر۱۵۸۱ء) پرانشکر کشی کی تو تر خان تھم عدو کی کرتے ہوئے پہنچاب سے لوٹ کرا نے پین بادشاہ اکبر پر چلے گئے۔اس سے اکبرکوان کی طرف سے بدگمانی پیدا ہوگئی۔ جب اکبر وائے پور پہنچا تو ان کو حساب کتاب میں تھینچا اور چند سال قید رکھا۔ جب اکبر ۹۹۴ ھر ۱۵۸۱ء میں ٹو تک کی طرف روانہ ہواتو ان کو مقبرہ ہمایوں کی تولیت سپر دکر گیا۔ای سال و ہیں انتقال ہوا۔

ر خان کوشاعری کا بھی شوق تھا۔فاری میں دیوان مرتب کیا تھا جواب مفقو دہے۔ تذکروں میں پچھ اشعاران سے منسوب ملتے ہیں،وہی نمو نے کے طور پر یہاں دیے جاتے ہیں: چون دست ما بدا من وصلت نمی رسد

پی طلب شکته بدامان نشته ایم دلتنگ ودورازآن لب دندان نشته ایم مانند غنی سر به گریبان نشته ایم

دلی شہر کے حاکم تا تارخان سے ناخوشی کے باعث دلی کے ناموروں کی جوکھی جو قریب دوسو بچاس

شعر پر مشمل ہے۔ مطلع یہ ہے۔

. آه زدبلی مزارات ده زفرانی ممارات مهرمهمه

000

ا ول تنگ و دراز ال ب نندان نشسة ایم: سر بندمین فاری اوب ۲۰۸

#### حواله جات

ابلام احمد بادی رمتکی (ص-۱۲۸) جنگ آزادی اورشعرائے ہریانہ:۵۳ الطاف حسين حالى يانى يتى (ص-١٦٨) تلافده غالب: ۱۲۳ تذكره شعراك بنجاب: ۲۲۱؛ صبح كلش: ١١٧؛ خمخانه جاويد:٣٥٧:٢ خطبات عاليه: ۲:۲:۲؛ یادگارشیخم:۳۹۰ امام الدين فدا فريداً بادي (ص-۱۷) طبقات الشعراك مند: الا ١٤٧٤ بكثن بخار ٢٨١ اعمر فخبه: ٢٩٠؛ يادگار شعرا: ١٣٠٠؛ عبار الشعراز ١٨٨٨؛ گلستان بخزال: ٩١٤؛ تذكره شعرار اردو (ميرحسن) ١٢٣٠ بخن شعرا: ٢٥٨؛ گلش بخن: ۱۸۸؛ گلشن هند: (حیدری): ۲۸؛ دوتذکرے: ٢:٩٨٠ : فوش عرك يبا ١٠١٠ ٥٥١. حافظامام بخش زارتھانیسری (ص-۱۷) گلتان بخن: ۲۵۵؛ سخن شعرا:۱۹۹؛ طور کلیم: ۲۵ مولوی امام بخش صهبائی تفانیسری (ص-۱۷۲) تذكره شعرائ مريانه: ١٦؛ خمخانه جاديد: ١: ٥٨٢؛ ١٦:٥ ٢٢ امام بخش صهبائي (سازي كتاب) ؛ طبقات شعرائ مند: ١٨٥٠ ك مجابد شعرا: ٢٥٩-٢٨٤؛ تذكره شعرائ اردو: ٥٥٠؛ وريز

مولا ناابوالحن شيدائي فريدآ بادي (ص-١٦٠) گلتان خن - ۲۰۰۱ احتشام الدين شوكت نارنولي (-١٦٢) تذكره شعرائے جے پور:۲۹۵ مرزااحد بیگ خان کامل تقانیسری (ص-۱۶۳) روزروش: ۵۷۰ احرین محمد ہانسوی (ص-۱۶۴) نزهية الخواطر: ١٢٢:١ مولا نااحمر تحانيسري (ص-١٦٢) علماے ہند (اردو ) :۱۰۳؛ طبقات شاہجہانی: ۴۵ تذكره مشايخ مند: ١: ١٣٠؛ اخبار الاخيار: ١٥٠؛ تذكره على:٣١؛ ماثر الكرام: ١٠٢١؛ حيات شيخ عبدالحق محدث د الوي:٢٩: نزهة الخواطر:٨:٣ یشخ احد شیفع نیر فرید آبادی (ص-۱۲۲) خاندان لوبارو کے شعرا:۲۸۱ میراحرعلی حب فریدآبادی (ص-۱۶۷) مجموعه نغز:۱:۱۹۵؛ یادگار شعرا:۵۹؛ سخن شعرا، ١٢٣، ٢٩؛ عيارالشعرا: ١٠٩؛ طبقات الشعراك مند: ٣٩٨؛ پنجاب كوتد يم اردوشعرا: ٢٣٠ خم خانه جاوید: ۳:۱؛ گلش به خار: ۱۲۴؛ مخن شعرا: ١٨٢١ عمدة منتخبه لعني (تذكره سرور): ٢٥٣؛ يادگار شعرا: ۲۸؛ عيارالشعرا: ١:٩١١ منتی در گایرشادنشاد تفانیسری (ص-۱۹۶) روزروش: ۲۹۵ رائے رام جی ہا تف انبالوی (ص-۱۹۷). بمیشه بهار:۲۲۳ رشیدالدین فائز نارنولی (ص-۱۹۸) تذكره شعرائ بي پور:۳۲۹ سعدالله مسياياني يي (ص-٢٠٠) مارشل: ۲۸۸؛ رينو: ۷۵۰؛ کلمات الشعرا: ۲۰۱؛ روز روش: ١٢٨؛ نشر عشق:٨:١٨٣٣: مجمع العفالين: 28-2m سكندر على خان فغان بھوائی (ص-۲۰۲) خْخانه جاوید:۲:۸۱۸ شاهولى الله يانى يق (ص-٢٠٣) ريو:۲۵۸ مرزا شجاع الدين خان تابال لوبارو (ص-۲۰۲۳) خاندانِ لوہارو کے شعراء:۳۲ شرف الدين بوعلى قلندرياني چي (ص-٢٠٥) بياض: مارچ ١٩٤٨: ١٣ - ٢١؛ ثم خانه تصوف: ١٢٥٠

اذ كار برار: • • ا؛ سيرالمتاخرين: ١: ٥٥ ٣٤ ؛ تحفة الكرام:

۲: ۱۰۲: اکبرنامه: ۳: ۱۳۳ (انگریزی) ، دی ویلی

فار گوئن (اگریزی):۱۰۸؛یادگارغالب:۲۱؛ تذکره شخ خادم علی خان خادم میتمل (ص-۱۹۵) ایل دیلی: ۱۳۸ امراؤسنگه عزیز سونی پی (ص-۱۸۴) يادگارشيخم:۲۵۳ برکت علی کشته بهادر گذهی (ص-۱۸۴) يادگارشيم:۲۹۸ پیرمحرفزونی کرنالی (ص-۱۸۵) نشرعشق:٣: ١١٥٠؛ روزروش: ٥٢٩ میرجعفرزش نارنولی (ص-۱۸۷) خمخانه جاويد : ۲: ۲۳۰-۳۱؛ يادگارشعرا: ۲۹؛ تذكره شعرائے ہندی (میرحسن): ۹۳؛ مخون نکات: ۲۱؛ نكات الشعرا: ٢٦، تذكره شعراى اردو (مير حسن) ۷۶؛ فارس اوب بعهد اورنگ زیب: ۳۴۲؛ پنجاب میں اردو: ۲۲۲؛ تذکرہ شعرائے ہریانہ: ۱۲؛ تذكره شورش: ١٤٤٩؛ تذكرة تبسم كل: ٢٩؛ روز روشن: ۱۹۲: د لی کادبستان شاعری:۱۹۲ حضرت شيخ جمال الدين بإنسوي (ص-١٩٠) اخبار الاخيار : ٢٠١٠ بمخانه تصوف :١١٨ ؛ آكين اكبرى: س: ۱۱۷۱؛ سير العارفين : ۳۳۰؛ سيرالمتاخرين: ۲۷۲؛ رياض الشعرا: ١٥١؛ تذكارابرار: ٥٨٠ بمخزن الغرائب: ٥٠١؛ روز روش: ١٥٣؛ وُريمز فوركوش: ٥٢؛ تذكره مشایخ مند:۱:۱۲۴ لاله تکیم چندندرت تفانیسری (ص-۱۹۲) سفين خوشكو:٣٥٢ ؛ كل رعنا:١٢٥

عبدالواحدوحشت تهانيسري (ص-۲۲۲) کلمات الشعرا: ۱۲۴؛ فاری ادب بعبد اورنگ زیب: ۴ ۳۰؛ روز روش: ۷۵۳؛ تذکره حسینی: ۳۶۱؛ سفینه خوشگو:۲۳ ابوالبيان مولانا عثان الدين تشكيم نار نولى (ص-۲۲۲) تذكره شعراب بے يور: ١٣٢-١٤١ سيرعلاءالدين ياني يتي (ص-٢٢٨) بریانه کااتهاس:۲:س۱۹۳ نواب علاء الدين احمه خان علائي والى لو ہارو (4-07) خاندان لو بارو کے شعرا:۸۱؛ تلاندہ غالب: ۴۲۰ عنايت الله شوق فريدا آبادي (ص-٢٣٣) گلتان شخن: ۲۹۱؛ سخن شعرا: ۲۵۷؛ اثھارہ سوستاون ك مجابد شعرا: ٢٨٢؛ ارباب سخن: ٣٣؛ ياد كارضيغم: ۱۸۳؛ پنجاب کے قدیم اردوشعرا: ۲۵۹ غلام حسين خان خيال ياني يتي (ص-٢٣٥) طبقاتشعرائے ہند:۲۲۹؛ بہار بےخزاں:۵۳، عمدہ نتخبہ لعِنی ( تذ کره سرور ):۲۴۸؛ یا دگارشعرا: ۷: گشن بے خار : ۲۷ بخن شعرا: ۵۵ ا؛ عيار الشعرا ( قلمي لندن ): ۱۱۲ ؛ عيار الشعرا( قلمي، دبلي ): ٢ ٪ حكيم مير فضل الله مرزاياني يتي (ص-٢٣٦) طبقات الشعرائ مند: ۳۴۹؛ گلنن بے خار: ۵۱۱؛ يادگار شعرا: ١٥٥؛ عده نتخبه ليني (تذكره سرور): ۱۲۲۳؛ عيارالشعرا: ۲۲۲۳

سلطنت:۵۳۹؛ ایتھے: ۳۸۴-۴۰۴؛ ریوٌ: ۲۲۸ (ب): ١٠٩٠؛ اخبار الاخيار: ١٣٥؛ نشر عشق: ٢: ۲۲۷؛ دې ډريمز فور گوڻن : ۲۰ ؛ ټذ کره خينې : ۱۹۲: ۱۲۵:۱۲۵: تذكره مشايخ مند:۱:۰۳۱؛ نواب شكر الله خان خوانی خا كسار نار نولی (اص-۱۲۳) نشترعشق:۵۴۹؛ تاریخ مجمدی:۸؛ تذکره الشعرا (مراة الخال)۲۵۲ نواب ضياءالدين احمد خان نيّر رخشال لومارو (س-۱۱۲) خاندان لوبارو كے شعرا: ۱۳۲ ؛ تلامه غالب: ۵۳۳ ؛ تذكره شعراب اردد:۲۳۳: تذكره ابل دبلي:۱۱۸ ملاطامرى يانى يق (ص-١١٧) طبقات شاجبهانی:۱۷۳ طفیلی حصاری (ص-۲۱۸) صح گلثن:۲۶۳؛نشر عشق:۹۵۲:۳ عاصى كرنالي (ص-٢١٨) دانش: شاره ۲۷-۲۹ - ۱۹۹۱ - ۲۹:۲۷ کیما بشاره:۲۲: 14m:91-1990:ra:rm:012:1ma:1990 حافظ قاضی عبد الرحمٰن تحسین پانی پق (س-۲۱۹) صبح گشن:۸۲-۸۳؛ تذکره علمای مند: ۳۸ (فاری)؛ تلامده غالب: ١١٨- ١١٥ شخ عبدالفتاح فتاحي كرنالي (ص-۲۲۱) طبقات شاجبهانی: ۲۷۷

محبوب علی شاہ اصغری کرنالی (ص-۲۵۱) تذكره منخنواران چثم ديده:اا محمدافضل قادری یانی ین (ص-۲۵۱) سلک گیر:۳۰ محر بیگ محوی ریواژوی (ص-۴۵۲) گلتان بخن : ۴۱۹؛ بخن شعرا: ۴۲۳؛ تذکره شعرا*ے* MON: JEC: NON محرجعفرخان راغب یانی یی (ص-۲۵۲) یادگار شعرا: ۸۰؛ گلثن هند( حیدری) : ۲۲؛ ریاض الفصحا: ۱۱۵؛ گلش شخن: ۱۳۵؛ طبقات الشعراب ہند: ۲۴۲؛ صحف ابراہیم : ۷۵؛ سفینه ہندی : ۸۲؛ باغ معانی:۹۷؛نشترعشق:۲۰۹:۲ خواجه محمد عاقل سونی ین (ص-۲۵۹) صبح كلش: ١٤٢٨ بصحف ابراهيم: ٥٠ ابنشتر عشق ٢٤٨٠٠٠ قاضی محمر مروحی انبالوی (ص-۲۶۰) شرازه ۱۱-۱۱٬۹۸۹:۸۸ مولوی محمد عین الدین مسرور رو ہتک (ص-۱۲۱) روزروش: ۲۲-۲۷-۲۲ مرزامحرتشل فريدآبادي (ص-۲۶۳) تذكره شعراب مريانه: الأفسانة غالب: ١١٨؛ نشر عشق: ۴/: ۱۲۵۳؛ سفینه هندی:۲۷۱؛ کلیلوگ آف عربيك الدرشين منوسكريث ؛ خدا بخش لائبربري: ۲۲۲:۳۰ بمطلع انوار : ۵۱۷ ؛ تذکره خوش معر که زیبا: ۱: ٢٩١؛ تا تح الافكار:٢٩٢

مير قاسم على قاسم ياني يتي (ص-٢٣٧) گلتان تخن: ۳۹۷ قلندرشاه بخش رابی یانی یی (ص-۲۳۷) صبح گلشن:۸۸؛نشرعشق:۱:۲۹۳ حافظ قلندر بخش زرك ياني يي (ص-٢٣٨) گلتان بخن: ۲۵۹؛ نزمة الخواطر: ۲: ۳۹۰ مير قمرالدين منت سوني يتي (ص-٢٣٨) صحف ابراہیم: ۱۲۹؛ گلشن مند (حیدری) ۹۲ (پاید ورق)؛ مجموعه نغز: ۱۲۸؛ تذکره شعراب اردو: ۱۲۷؛ تذکره شعراب ہندی:۲۹۴؛ تذکره جلوه خضر:۲۰۲؛ گلش بے خار:۱۹۳؛ سفینہ ہندی: ۱۹۳گشن ہند ( گلزارابراهیم) ۲۳۰ بخن شعرا: ۴۵۷ ؛ تذکره مهندی: ۲۲۸؛عمارالشعرا:۳۱۳؛طبقات شعراب مهند:۸۷۱؛ مولوی شخ کرامت علی اعجاز نارنو لی (ص-۲۴۵) تذكره شعراب ہے پور:۹۳ محمند یلال عاشق حصاری (ص-۲۴۷) تذكره گشن خنده: ۱۰۳ گمان رائے ہنرجھجھری (ص-۲۴۷) نشر عشق: ۵: ۱۸۰۰؛ گل رعنا: ۱۸۱ شاه لطف الله انبالوي (ص-۲۳۹) على مند (اردو): ١٠٠١؛ بركات اوليا: ١٢١؛ خزية الاصفيا: ١١ ١١ لطیفن ز هره کرنالی (ص-۲۵۰) تذكرهالنسا: ٩٥؛ تذكره الخواتين: ٢٩؛ بهارستان ناز: 10؛ ادب لطيف يعني عورتو س كي شاعري: ٧٤

شیخ نظام الدین ضمری سفیدونی (ص-۲۷۲)

نشر عشق: ۱۰:۳۰

نشر عشق: ۱۰:۳۰

نمت سیّد نعمت اللّد نا رنولی (ص-۲۷۵)

حضرت شاه نصر اللّد نصر تی مهمی (ص-۲۵۵)

میخ نور الدین نوری ترخان سفیدونی سر بهندی

شیخ نور الدین نوری ترخان سفیدونی سر بهندی

طبقات شا بجبهانی: ۲۲۲؛ تذکره علاے بهند (اردو)

طبقات شا بجبهانی: ۲۲۲؛ تذکره علاے بهند (اردو)

طبقات شا بجبهانی: ۲۲۲؛ تذکره علاے بهند (اردو)

۲۵۳۹؛ تذکره الشعرا: ۲۵٬۲۹؛ تذکره الحواطر:

محد وحیدالز مان سیماب رہتگی (ص-۲۶۶) جنگ آزادی اور شعراے ہریانہ: ۸۹ مولوی محربهل تفانیسری (ص-۲۶۷) پنجاب کے قدیم اردوشعرا: ۱۳؛مجموء نغز: ۱:۲۰۰۱ مخنتی (عیشی حصاری (ص-۲۲۸) لمِقات شاجبهانی : ۲۸۴؛ صبح گلش: ۲۹۲؛ منتخب لتواریخ:۳۰:۴۸:۳۸؛ سر مندمین فاری ادب: ۱۴۸؛ روز روش: ۲۱۱ شخمعین الدین صبورنارنولی (ص-۲۶۹) گلتان خن:۳۱۸ ملانبتی تھانیسری (ص-۲۲۹) رياض الشعرا: ٨٦٨؛ كلمات الشعرا: ١١٨؛ مأثر رحيمي: ١٣٨٨؛ عمل صالح: (٣) ١٣٢٤؛ بميشه بهار: ٢٣٨؛ تذكره حينى: ٣٩١؛ تلانهه غالب: ٣٩٥؛ نشرّ عشق:۲۶۲۲؛ روز روش:۲۹۲

**ناری،اردو**)

| , la 7                                | محرحسين آزاد              | اترېږدلش اردوا کا دی کھنؤ ۱۹۸۷      |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| آب حیات<br>آ <i>نار الصن</i> ا دید    | سرسيداحدخان               | نول كشور بريس لكصنؤ                 |
| ۱ کارانصنا دید<br>آئین اکبری ( فارس ) | ري.<br>ابوالفضل           | ایشیا نک سوسائی آف                  |
| ۱ ین ا بری را فاری                    |                           | بگال،۹۹ ۱۹۸۳ ۱۹۸۳                   |
| اخبارالاخيار                          | عبدالحق محدث دالوي        | كتب خانه رحميميه ديوبند ۹۹۹-۹۳۹ ه   |
| ادبلطیف یعنعورتوں کی شاعری<br>ا       | نسيمه بيم د الوي          | الامان پریس دہی                     |
| ادبیات فارس میں ہندوؤں کا حصہ         | ڈا <i>کٹر سیدعبدالل</i> د | انجمن ترقی اردو- دہلی               |
| اد کارابرار (ار دوتر جمه گلزارابرار)  | محمرغوثى شطاري مانثروي    | اسلامک فاونڈیش-لاہور ۱۳۹۵ھ          |
| متر جر فصل احد جيوري                  |                           |                                     |
| ارباب خن                              | مولانا حسرت مومانی مرتبه  | اترېږديش اردوا کا دمي بکصنو ۱۹۸۲    |
| <i>0</i> ••••••                       | ڈاکٹر احمرلاری            |                                     |
| امام بخش صهبائی شخصیت بشاعر ،شارخ     | خواجه محمدحامد            | بزم غالب، کامٹی ۱۹۸۲                |
| باغ معانی <sup>نقش عل</sup> ی         | مرتبه عابدرضا بيدرد       | خدا بخش اور نيثل لائبر ريي پيشه     |
| بر کات اولیا                          | سيدامام الدين د الوي      | افضل المطالع دبلي ٢٢٠ اه            |
| بره تیوریه (ج-۳)                      | سيرصباح الدين عبدالرحمن   | مطبع معارف اعظم گذره ۱۹۸۱           |
| برم یورنیرن<br>بهارستان ناز           | مكيم ضيح الدين رنج        | مرتبه خلیل الرحن اودی، لا موری ۱۹۲۵ |
| بهارحماق                              | مرتبه لليل الرحمن اود بي  |                                     |
|                                       | تحقيق مجلّه فارى          | شعبه فاری ، د بلی بو نیورش ، د بلی  |
| بياض                                  | خورشيداحمه خان يوسفي      | مقتدره تومي زبان، اسلام آباد ١٩٩٢   |
| پنجاب کے قدیم اردوشعرا                | 0 20 021 25 25            |                                     |

| مكتبه كليان بشيرت تنج لكضنو ١٩٦٠       | حافظ محمودخان شيراني             | پنجاب میں اردو              |
|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| ندوة المصنفين ،د ،لي ١٩٦٩              | ڈاکٹررضازادہ شفق                 | تاریخ ادبیات ایران (اردو)   |
| مطبع فيض احمدى، تاليف ١٨٧٥             | منثى ناام نبي                    | تاریخ جھجری                 |
| کوژ پرلیںسہار نپور،۱۸۹۵                | محرقاسم فرشته                    | تاریخ فرشته(اردو)           |
| کوژېړليس،سهاريپور،۱۸۹۵                 | امتيازعلى عرشي شيخ احدحسين       | تاریخ محدی                  |
| 1272                                   | على شير قانع                     | تحنة الكرام                 |
| نول شور پریس۱۲۹۳ ۵، لٹریری             | مرتبه ، مولوی عبدالباری          | تذكرة الخواتين              |
| سوسائنی میرتھ،۱۸۹۵                     |                                  |                             |
| مبنی ۱۳۲۷ه                             | شيرخان لودي                      | تذكرهالشعرا(مراةالخيال)     |
| دانشگاه، کراچی، پاکتان ۱۹۷۲            | پروفیسرعبدالغیٰ میرزایف          | تذكرهالشعراي تشيح ومقدمه    |
| اكمل المطابع وبلي ، • • ٣٠ه            | منتی در گاپر شاد                 | تذكرهالنسا                  |
| انجمن ترتی اردو، یا کستان              | مرسيداحمد خان _مرتبه قاضي        | تذكرها بل د ، للي           |
| n 1                                    | احمرمیاں اختر جونا گڈھی،         | all a                       |
| كاظم بكة يو، دبلي ١٩٣١                 | جناب مولينا سي <i>ر محرحسي</i> ن | تذكره ببهاني تاريخ العلما   |
|                                        | نوگانوی                          |                             |
| تصبح ڈاکٹرنغیم احیمہ علی مجلس دیی، ۹۶۸ | احدحسين سحر                      | تذكره بهاربے خزاں           |
|                                        | ڈ اکٹر شیخ عظمت الہی سلونوی      | تذ کره تبسم گل              |
| جوابرميوزيم واسلاميدانزميذيك كالح،     | دُ اکثر مولوی بشیرالدین احد،     | تذكره جوا مرز وامر (جلداول) |
| 1909:00                                | مرتبهابرارحسين فاروتي            |                             |
| نول کشور پریس ۱۸۸۵                     |                                  | تذكره سيني                  |
| مطبع نورالانوار،آره-۱۸۸۵               | حضرت سيدفر زنداحم                | تذكره جلوه خضر              |
| •                                      | صغيربلگرامي                      |                             |
| مجلس ترتی ادب،۲ مرسنگ داس              |                                  | تذكره خوش معركه زيبا        |
| گارڈ ن،کلب روڈ ،لا ہور • ۱۹۷           |                                  |                             |
|                                        | , , , , , ,                      |                             |

نواب اعظم الدوله ميرمحمدخان شعبه اردو، ديل يونيورسي، ديلي، ١٩٦١ (عرەنتخەلغنى) تذكرەسرور بهادرسرور اتر برديش اكادى بكصنو ١٩٨٥ تذكره شعرا باردو ميرحسن اقبال اكادى لا مور ، ١٩٨١ خواجه عبدالرشيد تذكره شعراب پنجاب احرّامالدين احرشاغل المجمن ترقی اردو (ہند )علی گڈھ، ۱۹۵۸ تذكرشعراب ہے پور ناشر د اکثر رانا گنوی ۱۹۸۳۰ رانا تا گنوری تذكره شعراب بريانه اردو بريس نظيراً باد، ٩ ١٩٧ میرحسین ،مرتبه ڈاکٹرا کبر تذكره شعراب مندى حيدري كالثميري غلام حسین شورش مرتبه و اکثر از پردیش اکادی ۱۹۸۴ تذكره شورش (رموز الشعرا) میوات اکادی، گھامٹرا، گوژگادں،۱۹۸۴ محر حبيب الرحمٰن خان ميواتي تذكره صوفيا بيميوات كريم يريس لامور،١٩٢٢ محرحسين آزاد تذكره علما مولوی دخن علی مرتبه و ترجمه یا کتان بهشار یکل سوسائش ، کراچی ، تذكره على مند (اردو) محرابوب قادري لكحنوً ، ١٩١٢ مولوی رخمٰن علی تذکره علمای مند (فارس) نگارستان پریس لکھنؤ مولوى عبدالبارى تذكره ككثن خنده مولانااسلام الحق صاحب اداره اسلامي دارالمطالعه سباريور، تذكرهمشانخ مند مكتبه جامعه كمينيذ بني دبلي ١٩٩١ مالكرام تذكره ماه وسال على مجلس، ١٣٢٩، حيمتانواب شاه فراش قيام الدين حيرت اكبر تذكره مقالات الشعرا آبادى، تاليف ناراحم فاروتى خاند بلى ١٩٧٨ مكتبه جامعه كميثيثه ، د بلي ١٩٨٢ مالكرام تلاغره غالب (اردو) مطبع نورالانوارآره ١٨٨٥٠ حفرت سيدفرزندا حماصغ جلوه خضر بلكرامي

|                                                | 2.                         |                             |  |  |  |
|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| جمناتك (اردورساله) هر ما نداردوا كادى ۴ نچكوله |                            |                             |  |  |  |
| مفح                                            | JL                         | جلد شار                     |  |  |  |
| IMP                                            | 19/19                      | r:m . r                     |  |  |  |
| Al                                             | 19/19                      | γ:r r                       |  |  |  |
| N                                              | 1990                       | ۳ ۳                         |  |  |  |
| <b>PA</b>                                      | 1995                       | r                           |  |  |  |
| هريا نه اردوا كادى ، ١٩٩١                      | کے-ی-یادو                  | جنگ آزادی اورشعراے ہریانہ   |  |  |  |
| مكتبه حسن سهيل كمعذ ، لا مور                   | مولوی فقیر حجر جهلمی مرتبه | حدائق الحسيفه               |  |  |  |
|                                                | خورشيداحدخان               |                             |  |  |  |
| ر<br>ندوة المصنفين ،١٩٢٣                       | خلیق احمد نظامی            | حيات شيخ عبدالحق محدث دہلوی |  |  |  |
| غالب انسٹی ٹیوٹ نئی دہلی ،۱۹۸۱                 | حميده سلطان احمر           | خاندان لوہار و کے شعرا      |  |  |  |
| مریا نه اردوا کادی ۴ مچکوله                    | جنوری فروری ۱۹۹۲           | خبرنامه(مامنامهاردو)        |  |  |  |
| نول کشور بریس ۱۹۸۴<br>نول کشور بریس ۱۹۸۴       | مفتوى غلام سرورلا ہوري     | خزينة الاصفيا (جلداول)      |  |  |  |
| مسلم یو نیورشی پریس علی گذھ، ۱۹۲۷              | مولوی انواراحد             | خطبات عاليه (حصد دوم)       |  |  |  |
|                                                | زبیری (مارموری)            |                             |  |  |  |
| تاج پېلشرز،دېلي ۱۹۲۵                           | دُ ا کٹر ظہورالحن شارب     | فخخانه تصوف                 |  |  |  |
| مخن پریس دبلی ۱۹۰۸                             | لالدسرى رام                | خخانه جاوید (جلداول)        |  |  |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 130)20                     | (چلدووم)                    |  |  |  |
| امپیریل پریس بکڈیو، دبلی،۱۹۱۱                  | ,                          | (جلدسوم)                    |  |  |  |
| ولی پر نتنگ پریس، دبلی ، ۱۹۱۷                  | •                          | ر بلد رم)<br>(جلد چہارم)    |  |  |  |
| <i>مدر د پر</i> یس، دبلی ، ۱۹۲۷                | •                          | ر جلد پنجم)<br>(جلد پنجم)   |  |  |  |
| امیر چندگهٔ تا ، د ، بلی ، ۱۹۴۰                |                            | خيرا لمجالس                 |  |  |  |
| نظامی پر لیس لکھنٹو ،اے19                      | خواجهُ صيرالدين شاه ، چراغ | يراني ل                     |  |  |  |
| د ہلوی ،مترجم مولا نااح یملی                   |                            |                             |  |  |  |
| رایزنی فرمنگی سفارت جمهوری اسلامی              | محمدا مير چيمه             | دانش(مجله)                  |  |  |  |

اران،،اسلام آباد

| rzy                                     | 92-1991                   | ra-r <u>/</u>                  |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| · Iro                                   | 1990                      | rr                             |
| IMM                                     | 199•                      | ra-rr                          |
| رامپور،۱۹۳۳                             | حكيم سيداحرعلى مكتا، مرتب | وستورالفصاحت                   |
|                                         | امتيازعلى خان عرشى        |                                |
| اتر پر دلیش ار دوا کا دمی بکھنو ،۱۹۹۲   | نواالحسن ہاشمی            | د لی کادبستان شاعری            |
| لبيل ليتقو پريس،رومنه روژپټنه، ۱۹۵۹     | مرتب کلیم الدین           | دوتذ کرے (جلداول) دوم          |
| مكتبه جامعه كميثيذ، دبلي ، ١٩٨٠         | ما لكرام.                 | ذ <i>كر</i> غالب               |
| اداره تحقیقات عربی و فاری ، بهار (پینه) | عنايت نشان راسخ ،مرتبه،   | رساله ذكر مغديان مندوستان بهشت |
|                                         | سيدعلي حيدر نير           | نشان                           |
| مطبع شاجبهانی بھو پال، ۱۹۲۷ھ            | مولوي مظفر حيسن صبا       | תפנתפיש                        |
| نشنل ميوزئيم دبل                        | واله داغستاني             | رياض الشعرا                    |
| اترېردليش ار دوا کا دی که صنو ۱۹۸۵      | غلام بمداني مصحفي         | رياض الفصحا                    |
| الزير دليش اردوا كادى كلحنو ،١٩٨٢       | عبدالغفورنساخ             | سخن شعرا                       |
| مطبع شمس الاسلام                        | مولا نا مولوی ترک علی شاه | سنحنوران چثم دیده              |
|                                         | تركى قلندر نورمحلي        |                                |
| د بلی ۱۹۸۸                              | ڈاکٹرادریس احمہ           | سر ہند میں فاری ادب            |
| صابري بک ڈیو، دیو بند                   | شنرا ده داراشکوه          | سفينة الاوليا                  |
| پیشهٔ ۱۹۵۹                              | بندراین داس ،مرتبه عطا    | سفينه خوشكو                    |
|                                         | الرحمٰن كاكوري            |                                |
| پیشنه۱۹۵۸                               | بھگوان داس ہندی           | سفینه بهندی                    |
| 1964                                    | جاد بدانصاري بربان بوري   | سلک گوہر (حصداول)              |
| مطبع نا مي لكھنۇ ،١٩١٣                  | عبدالرحيم البدريالجشتي    | ميرالا قطاب                    |
| مطبع رضوی د بلی ۱۸۹۳                    | مولا نافصل الله           | سيرالعارفين<br>سيرالعارفين     |
| نول کشور پریس کھنئو،ا۱۸۷                | نلام حسين طباطبا كي حسى   | يراغارين<br>سيرالمتاخرين       |
|                                         | 0:::0= 0                  | يرامارين                       |

| . جموں اینڈ کشمیرا کیڈمی آف آرٹس کلجرابنڈ | نومبر۱۹۸۹، ثاره ۱۱-۱۲ جلد ۲۸، ص ۴۸               | شیراز ه (اردورساله)                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                           | <b>0</b> 31.                                     | یزاره در اورور مات<br>کنگوجیز ،سری نگر |
| مطبع شاجههانی، بھو پال، ۱۲۹۵ھ             | سيعلى حسن خان                                    | معوبر بسر ق<br>صبح گلشن                |
| خدا بخش اور بنثل لا ئېرىرى، پېنىز         | على ابراہيم خان خليل                             | ص ص<br>صحف ابراہیم                     |
|                                           | قدرت الله شوق ،مرتبه محمد                        | طبقات الشعرا                           |
|                                           | ابوالليث صديقي ،البدايوني                        |                                        |
| ار بردیش ا کادمی کھنئو ،۱۹۸۳              | مولوي کريم الدين                                 | طبقات شعراے ہند                        |
| میشتل میوزیم نئی د ہلی                    | •                                                | طبقات شاججهاني                         |
| مطبع مفيد عامه ،آگره                      | ابوالخيرنو رالحن<br>ابوالخيرنو رالحن             | طور کلیم                               |
| کلکته، ۱۹۳۹                               | محمد صالح كنبوه                                  | عمل صالح                               |
| انديا آفس لائبرىرى، مارچ،١٩٥٢             | خوب چندذ کا                                      | عيارالشعرا (قلمي)                      |
| انڈ و پرشین سوسائٹی د لی،۱۹۶۱             |                                                  | فارى ادب بعبد اورنگ ز                  |
| مكتبه جامعه كميثيثه ، د بلي ، ١٩٧٧        | ما لك دام                                        | نسانه غالب(اردو)                       |
| عر بک اینڈ پرشین ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ،       | ا<br>مرتبه صاحبز اده شوکت علی                    | قصرعكم                                 |
| نو نک،را جستهان<br>مار نام الجستهان       |                                                  |                                        |
| شخ على مبارك تاجركت، لا مور،١٩٣٢          | محمد افضل خان سرخوش                              | كلمات الشعرا                           |
|                                           | محمد صادق د ہلوی شمیری                           | کلمات الصادقین<br>کلمات الصادقین       |
| 14                                        | تدانی                                            | 0 ,2.00                                |
| مركز تحقيقات فارى ايران وبإكستان          | مرتبه دُّ اکنر محدسلیم اختر                      | د كتر محرسليم اختر                     |
| اسلام آباد، ۱۹۸۸                          | رمیده (مدی) ر                                    | ر الا <b>بر ب</b> الر                  |
| حدر آبادد کن۱۳۲۳ه                         | لچمی نرائن شفیق اورنگ آبادی                      | گل رعنا                                |
| انجمن ترقی ارد دادرنگ آباد، ۱۹۳۲          | من من المراس من الورث البادل<br>اسد على خان تمنا | ,                                      |
| ار پردیش اردوا کادی بهکھنتو ،۱۹۸۲         |                                                  | گل عبائب<br>گ                          |
| ار پردیش اردوا کادی مکسنو ۱۹۸۴            | قطبالدين باطن<br>بخش                             | گلتان بےخزاں<br>گریہ سنے               |
| ار پردیش اردوا کادی که صنو ۱۹۸۴           | مرزا قادر بخش بهادرصابر<br>مصطفا میشد            | گلستان بخن<br>گاهٔ                     |
| الريروس وسالادوا ودل                      | نواب مصطفیٰ خان شیفته                            | گلشن بےخار                             |

گلثن مند سيد حيدر بخش حيدري مرتبه للم مجلس دلي، ١٩٦٧ مختارالديناحمه اتر برديش اردوا كادى كصنوً،١٩٨٦ مرزاعلى لطف گلشن مند (گلزارابراہیم) مطبع دخاني مرفاه عام ، لا مور ، ١٩١٣ مأثر الاكرام ( دفتر اول )موسوم بهسرو میرغلام علی آزاد بلگرامی آزاد ایسیا ٹکسوسائٹ ،کلکتہ ۲۱–۱۹۲۴ مأ نژرجيمي عبدالباتی نهاوندی مرتبه مولوي بدايت حسين خدا بخش اور نینل پابک لائبریری ، پینه سراج الدين على خان مجمع النفاليس آرز و مصحح وترتیب عابدرضا نیشتل ا کا دی ، دبلی ۲۹۷۳ ابوالقاسم ميرقدرت قاسم، مجموند نغز مرتب محمود شيراني شخ احر علی خان ہاشی سند یلوی لا مور، ۱۹۲۸ مخز ن الغرايب اتر پردلش اردواا کادمی به هنو ۱۹۸۵ محدقيام الدين قائم جإند مخزن نكات يوري حراسان اسلا کمدریس چسنشر، کراچی، مولا ناالحاج سيدمرتنني مطلع انوار مولانا قدرت اللدكوياموي اردشيرخاضع بمبتى ١٣٣٧ھ نتاتخ الافكار عبدالحي بن فخر الدين دائرة المعارف أسلاميه عثانيه، نزبية الخواطر 1900-04 نشريات دانش دوشنبه،١٩٨١ حسين قلى خان عظيم آبادي نشترعشق اتر بردلیش اردوا کادمی بکھنتو ۴۸،۱۹۸ ميرتقي مير ،مرتبه ، ڈاکٹرمحمود نكات الشعرا كثن چندا خلاص مرتبه ذاكر المجمن ترتی اردو، كراچی،۱۹۷۳ ہمیشہ بہار وحيدقريثي

ہندواریان (مجلّہ فاری انگلس)

شاره۲،سال۴،۴۵،خانه فرمنگی ایران نیود بلی

ہندوستان کی قدیم اسلامی درسگاہیں مولانا ابوالحسنات ندوی

معارف دارالمصنفين ،اعظم گذھ،١٩٧١ صالح عابد حسين انجمن ترقی اردو علی گذھ، بادگارجالی

اسپرنگر،مرتبه فیل احمد اتر پردلیش اردوا کادمی کاهنئو ،۱۹۸۵ بادگارشعرا

يا د گارشيغم

محمة عبدالله خان ميغم مطبع گلزار حيدر آباد يادگارغالب

تاجرمبارع على ، لا بور،١٩٣٢ الطاف حسين حاتي ١٨٦٧ كي مجابد شعرا مکتبه شاهراه ،ار دو بازار ، د بلی ،۱۹۵۹ مولا ناامدادصابري

#### **English**

Administration of the Sultanate of Delhi, Ishtiaq Hussain Qureshi, Oriental Reprint 1977.

An Advanced History of India. R.C. Majumdar, H.C. roy Caudhari, Kali Kinkar Datta- Macmillon India- 1970.

Advanced study in the History of Medieval India, Medieval Indian Society and Culture. J.L. Mehta. Sterling Publishers (P) Ltd. 1983.

Aain-c-Akbari Abul Fazal Ed. Col. H.S. Jarret Orient Reprint, Delhi-1978.

Akbar Namah - H. Beveridge, Rare Books, Delhi-1979.

Ambala District Gazetteer, B.R. Publishing, Delhi- 1983.

An Oriental Biographical Dictionary, Thomas William Beele, Kalyan Publications- Ludhiana. 1972.

Catalouge of Arabic and Persian MSS, Khuda Bakhsh Library- Patna.

Catalouge of Persian Printed Books- Asiatic society, Calcutta. 1967.

Catalouge of Persian MSS in the Library of India Office-Vol. I-II, Herman Ethe-Oxford-1907-1937.

Catalouge of the Persian MSS in the British Museum Vol. I-III- Charles Ricu, London- 1879-93.

District and State Gazetteer of undevided Punjab, Vol. IV, Delhi-1985,

Dreams Forgotten - Waris Kirmani. Department of Persian, Aligarh. Muslim University, 1984

Education in Medieval India K.L.Rai, B.R. Publishing, Delhi-1984,

Education In Muslim India (1000-1800) S.M. Jaffar. Idarah-i-Adabiyat-i-Delhi- 1972.

Glimpses of Medieval India and Culture: Yusuf Husaini, Asia Publishing House, Delhi-1959.

Haryana: Ancient and Medieval, M.A. Phadke. Harnam Publishing House, New Delhi-1991.

Haryana: Studies in History and culture- K.C. Yadav. Macmillan-Delhi- 1981.

History and Culture of Indian People: The Mughal Empire. R.C. Majumdar, J.N. Chaudhari, S.Chaudhari. Bhartiya Vidya Bahwan, Bombay, 1974.

History of Culture of the Indian People The Delhi Sultanate. R.C. Majumdar, A.D. Pusalkar, A.K. Majumdar. Bhartiya Vidya Bhawan-Bombay-1967.

History of India as told by its own Historians-Elliot and Dowson, Kitab Mahal- Allahahbad.

History of Hisar- M.M. Juneja. Modern Book Co. Hisar, 1989.

History of Indegenous Education in the Punjab: G.W.Leither: Language Department, Punjab, 1971.

History of the Rise of The Mohammedan Power In India- J. Briggs. Editions Indian, Calcutta - 1966.

Imperial Gazetteer, 5:18, B.R. Publishing, Delhi- 1983.

Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. 3, No.8, P. 583-84.

Kashir - G.M.D. Sufi, Light and Life Publishers, New Delhi- 1974.

Life and culture In Medieval India, B.M. Luniya, Kamal Prakashan.

Indore- 1978.

Mughals In India, A Bibliographical Survey- D.N. Marshal, Asia Publishing House, Delhi-1967.

Muntakhab-ul-Tawarikh-Abul Qadir Badayuni, Ed, Sir Welseley Haig, Academica Asiatica, Patan-1973.

Muslims and Changing India, Dr. Y.B. Mathur. Trimurti Publication (P) Ltd. New Delhi.

Persian Literature: A Bibliographical Survey V.1. Parts I and II- C.A. Storey. London-1927-53

Promotion of Learning During Mohammedan Rule, N.N.Law. Longman's Green & co. 1916.

Punjab under Sultans, Bakshish Singh Nijjar, Sterling Publicatios (P) Ltd. Delhi-1968.

The Shahjahan of Delhi, B.P. Saksena, Allahabad Central Book, 1973.

A Social, Cultural and Economic History of India- vol.II. P.N. Chopra,

M.N. Dass, B.N. Puri, The Macmillan Co. of India Ltd. 1974.

The Tabqat-i-Akbari, Khwaja Nizamuddin, Ed. Brijendra Nath De, Low Price Publication, Delhi-1992

#### हिन्दी के सूगः

हरियाणाः डी, सी वर्मा, नैशनल बुक ट्रस्ट, इन्डिया, दिल्ली, 1979 हरियाणाः एक सांस्कृतिक अध्यन, देवी शंकर प्रभाकर, उमेश प्रकाशन, दिल्ली, 1967 हरियाणा का इतिहास, डा. के,सी, यादव, मैक्मिलन, नई दिल्ली, 1981 हमारे देश के राज्य, शशि भूषण, नैशनल बुक ट्रस्ट दिल्ली 1972 THE MEAN SECTION

" W willing out





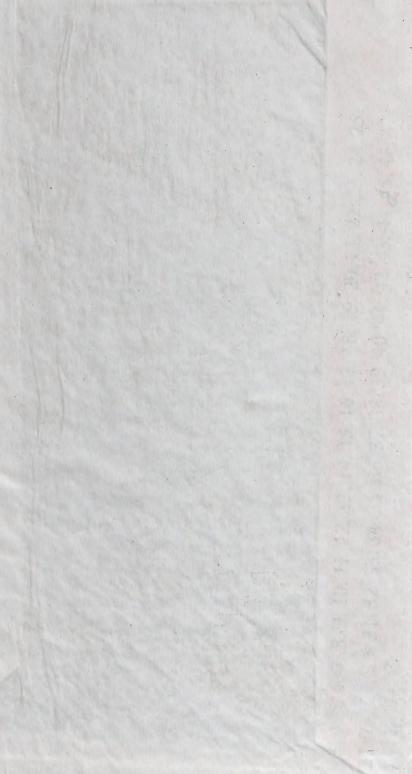

